غَيْمُ لُهُ وَلِهُ ودعا بمايح صنووالآباد شاه دي مناه نمايند- بتاليف وبترتر يوم جن باه ذي الحراكم والكيد شابع شد- الموادين المرادين الم

نهرست مصناین سی ای درین نهرست مصناین سی ای دین

|                |                                                            | , <del>,</del> , |                                |  |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| صغات           | مصنابين                                                    | صفعات            | مضاين                          |  |
| 14-44          | قبول مديث ين صحابه كى احتياط                               | ۲                | عرض فقيرتم بستانه رسول كبيز    |  |
| لدلا له        | بيان مديث يرصحابه كي اقتياط                                | 7-14             | على المرامي رائير              |  |
| נים-מת         | روایت مریث سصحابه کی وفن                                   | 1-6              | مشامير ولك كى دائين            |  |
| ΄ <b>(,τ</b> ρ | روابيت اصحاب                                               | <b>{</b> }       | مقدمهازعلأمه عادى              |  |
| מא-גא          | صحابه کاعل صریت بر                                         | المار الما       | حدولفت                         |  |
| إ يم           | حديث سننے فیلے ا ورمان کرنیو لماصحابر کی م                 | 19-114           | تايخ صربيث                     |  |
| 161-14c        | صحابے دوگروہ                                               | 91-1.            | الباب آلاول في النايخ          |  |
| 04-01          | مدارس مديث عهد صحابه مين                                   | H-11             | مديث كي ابتدار سي              |  |
| 40-40          | مديث كالخرري دخره عهد خلافت الشده مي                       | 44-44            | مديث بعي كم خداسي              |  |
|                | تحرير وتدوين حديث حلافيت راشده يحاجد                       | DB.              | مديث كلامرسول ي                |  |
| 44-44          | رُقِالَ قُرِنِ أُوِّلِ مِنْ مُعَلِّمِي مُنْ الْجِرِقُ لُكُ |                  | مديث فران سے ماخذ ہے           |  |
| 69-6A          | تالبي <i>ن كاشوق حديث</i>                                  | 14-14            | مرودات مديث                    |  |
| 409            | تالبين كاعتباط فبوُلِ مديث ب <i>ي</i>                      | 19               | حديث يرعل كرن كالحكيم          |  |
| 41-4.          | الباین کی اِحتیاط بران <i>حدیث بی</i>                      | ۳.               | ترکب مدمیث پرعتاب آلی          |  |
| 4              | صريث دسائل س اختلاف صحاب اور                               | ۳.               | تاكيد خاطت مديث                |  |
| 411-41         | افتالف العين كے وجوہ                                       | mh-m.            | المارت بعايت مديث              |  |
| <b>(F)</b>     | وحنع وتدلميش حدثث اورأس كم موجد                            | 44-44            | امارت تحريره دميث              |  |
| 70-4P          | وفينع وتدليس حديث اوركس فرحن                               | الماساتيالما     | اهانت تعنيم حديث               |  |
| 10             | وضع وتدليس كاطراقيه                                        |                  | مردوسالت ما مديث كم كفيطا      |  |
| 14-14          | تقرق اول ينظم خدريث كي كيفيه                               | 149-14/4         | کے وجوہ                        |  |
| 19-14          | مديث قرن تا تي س                                           | 12-MA            | وريث كالحريري وخروع بدرسالت بس |  |
| 4-48           | مريث قرن تالبت بي                                          | p=9-p=1          | قوان ثلاثه                     |  |
| 4-4            | مدیث عمداصت لاق                                            | M-149            | صحابه كاشوق حديث               |  |
| .C.524         | الروالي الأرائي الحداد                                     | יא-וא            | مهابرس خاظت مديث               |  |
| (3.2),07       |                                                            |                  |                                |  |

| صفحات    | مضاین                                | صفحات      | مضايبن                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111-111  | حفظا ومحرتر جدميث                    | fi .       | المُه كاشوق حديث                                                                                                                                                                                                                 |
| 111      | اختلاف مربث س                        | د٥         | المركى احتياط قبول حديث مي                                                                                                                                                                                                       |
| 111"     | اختلاف الفاظ                         | ()         | مدیث اور ہندوستان موسی                                                                                                                                                                                                           |
| 110      | اختلاف مطلب                          | 11-11      | مشخ عبدالى محرّف دبلوى كاناندان                                                                                                                                                                                                  |
| 110-111  | تضجع مديث يب اختلاف محدثين           |            | مجدّد صاحبٌ كاخاندان                                                                                                                                                                                                             |
| 110      | شن فتم مے راوی اور روانیتیں          |            | شاه ولى الشررم كاخاندان                                                                                                                                                                                                          |
| 117-110  | معرَّسين كي سي كانتيجب بي            | 17-10      | بزرگان وشِابانِ سِندود بگرعلمار                                                                                                                                                                                                  |
| It's the | القيام حديث أشرق المستركات           | 11-16      | حديث اور ملك دكن                                                                                                                                                                                                                 |
| 11-110   | ليض اصطلات ممكن                      | 91-00      | صربيث أورسلطان العلوم                                                                                                                                                                                                            |
| اسارسما  |                                      | 91-91      | علم حديث اور صنعت كافائدان                                                                                                                                                                                                       |
| 127-120  | رموز                                 |            | البيان المتنبذ في اسانيد عليصمد                                                                                                                                                                                                  |
| 144      | طرز تغليم حديث                       |            | الباب الثان فالتتب                                                                                                                                                                                                               |
| 12       | شرائط بان صديث                       | 1-1-99     | كتب قرن اقتل                                                                                                                                                                                                                     |
| 144-14K  | الفاظ ادائيه عديث                    |            | موطاله ممالك س                                                                                                                                                                                                                   |
| Ith      | مشرا كطشيخين م                       | 1          | - كتب قرن مانى                                                                                                                                                                                                                   |
| 110      | منا بط قبول حديث                     | 1-0-1-4    | م مثب قرن مالث<br>م                                                                                                                                                                                                              |
| 149-141  | وجوه ترجيح حديث                      | ۱۰۱۰۳۰ ۱۰۱ | هی می می از می از می از می از می از می می می از می<br>می می می می از می می از می |
| 111149   | <b>پدایات</b>                        | 1.0-1.2    | فيح ملم                                                                                                                                                                                                                          |
| 141-14.  | اقسام تصانيف اولأن كما يجاد          | 1.4-1.0    | مخمتب عبدأ فتتلاق مس                                                                                                                                                                                                             |
| 1M1-1M1  | صربيث كاطرز نضنيف                    | 1.4-1.0    | اميناحير                                                                                                                                                                                                                         |
| 144-144  | دمستورتصنيف حديث                     | 1.4        | الوداؤد                                                                                                                                                                                                                          |
| 14-14    | طبقات كتب مديث                       | 1.4        | شر <b>ندی</b><br>د به                                                                                                                                                                                                            |
| 1M1-1K   | اصحالكت                              | 1.4        | ننائ                                                                                                                                                                                                                             |
| ומן_ומן  | معاص <u>ت</u>                        | 114-1.4    | و محتب قرون الأنه ك بعد                                                                                                                                                                                                          |
| 101-14   | تدوين علم حدث كيك بحوعلوم ايجاد بموس | 4.4-114    | المأب الثالث فائتت                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                  |

|             | ,                                |         |                                      |
|-------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| صفخات       | مضابين                           | صفحات   | مضامين                               |
| MM-44       | مكث رين                          | 104-104 | اصول درایت                           |
| <b>5</b> -1 | حضرت ابومررة وحضرت ابن عباس      | 171-164 | اسمأرالرطال                          |
| 44-4.9      | حضرت عايشه رم                    | 170-171 | جرح وتعديل                           |
| MIT         | حضرت ابن عمر وحضرت جابره         | 177-170 | جرح منبط                             |
| 414         | حفرت الن أوحفرت ابورسيد فدري فأ  | 18      | <u>ק</u> שעל                         |
| 414-414     | متوسطين                          | 144-146 | راویون کے درجات                      |
| 717         | حضرت عبدالله من معوده            | 11      | الفاظ تقديل                          |
| 410         | حضة عبدالله بن عمروبن العاص رمنا | []      | الفاظيرح                             |
| 717         | حضرت على فوحضرت عرره             | 141-149 | موجنوعات                             |
| 144-116     | مقلين                            | 140-141 | رمول اورا طاعت                       |
| 119         | حضرت ام سلمرفغ                   |         | تاريخ اور صربيث                      |
| 44.         | حضرت الدوي أوحضرت براربن عارب    |         | كتاب فقل المارة ومرازة               |
| 771         | حضرت إنى بن كديم وحضرت عثمان م   |         | منكرين مديث كاعراطنا الدأن كبوابا    |
| 777         | حضرت الويكرصديق وتحضرت سمرورم    | 109-100 | فلفادا ورحكام ني وهن وتدلس عث كوروكا |
| بالملم      | حضرت ام حبيب ش                   | 1       | سلطنت كااثرعلم حدث برحم              |
| 444         | حفرت حفصانة وحضرت اسماء رمز      |         | غيرسلمون كواعتراضات حديث يرك         |
| ۲۲۲         | حضرت وإثاله وحضرت مبموندرم       |         | مدیث عنرون کی نظرس                   |
| 446         | حضرت الم أن وحضرت بلاك           | 4.44.1  | تفديق مديث المحمي                    |
| 749         | حضرت ام عطيدرا                   | 4.0-4.4 | ایک حزوری اورایم آرزوا ورآسید        |
| 744-749     | اقتين ا                          | r.0     | حصوبا مندا ورمرى بات                 |
|             | حضرت فاطرينت فيبرش وحضرت بسيعرمز |         | عرمنداشت مجضنو اعلحفرت مطاالبان      |
| rpi         | وحضرت خالدرم                     | 4.4     | خلدا شرملكه وسدطنت المر              |
| ۲۳۲         | حصرت زمدین تابت رمز              | 4.6     | البأث الوالع فالرحال ترشمه           |
| ٢٣٢         | فبرست جديد                       | ۲.2     | معدَّنين قرن اوّل                    |
|             | مفرت شدادين اوين وحفرت عليك      | r·2     | صحابه رضوان المطيم معين              |
|             |                                  |         |                                      |

| صغمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مضابين                                                       | صفحات      | مضابين                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| アハハードハア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مختين ميصنفين قرن ثالث                                       | משץ        | حضرت فاطمذرجرا                                                               |
| <b>7</b> A#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المتقن وامام إبوا لولبيد وتنيم                               | ٢٣٦        | حضرت امام من وحضرت زمینب                                                     |
| tac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسدد وابن سعدوي وعلى وابن الىشيبه                            | +44        | حضرت صفيه وحضرت اماجمين                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وسعيدابن لامبويه                                             | י משך      | حضرت جويرب                                                                   |
| 144 - LVL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا مام احدین صبل                                              | 1749       | حضريت سوده وابل سبت ماك                                                      |
| 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبد وعبدالله                                                 | ٠,٧٠       | اختيآم مان صحائبر رط                                                         |
| 100-104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المرنجاري                                                    | ויזץ       | حفرت متبال حفرت من حضرت الله عن                                              |
| ran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ارسي ا                                                       |            | حضرت شفاوحضرت عمروس خرم وحضرت العثالة                                        |
| 141-1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | محدثين ومصنفين عهداختلاني                                    | 444-444    | وحفرت سعدين عباده                                                            |
| TA9-TAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امائيت لممر                                                  | 160-110    | محدثين ويصنفين قران اول                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خصاف وعمروا بيسلم واحقد فبابن امبر                           | 440        | الوسم وعلقه والربرده وسيعان وقبيصيه                                          |
| rns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والمزني والبدائو ووالوحائم وامام ترمرى دم                    | 17 .       | الممرين العابدين وعروه وسعيد وابراتهم يحفى                                   |
| - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | داری مقری وحارث واین سیندی و                                 | 244        | المرضن تنبي فيليفه عرن عالج خرز وعرة                                         |
| 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | این ابی عاصم دعیدالرحن ویزار<br>میان در اسکیت این در داده ما | 764        | مجاردسا المتبنى وقائم وحن لفرى وكبشيه<br>الاومه بوزن دير في الساقي المناسبية |
| <b>+</b> 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عبدان والوطسيق ونسانی والولعیلی و  <br>اردجیسه به            | 444        | ابن سیرین کووس الم ماقر والم زیری و ا<br>ابان ونافع والویکون حرم             |
| 49C -49H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | را مسلم<br>محدثین و تصنفین قرون ملانه کے بعد                 | ro-        | حاد وعيد الرحن وسوريام وامام حفروسوي                                         |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوحنص وابن خزيمه والوعوامة وطحأوي                           | roi        | تحيى وعلى وبرشام وابن جرملج                                                  |
| 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والوجيفروا بن سكن وابن حنان                                  | 124-401    | ا مام اکوچلنیفتر<br>الدهران سنتره مایعی با دیمان در                          |
| سروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طبرای واین منده وعاکم ورا مهرفری و<br>الویقیم وانگیسی وبهین  | 9          | الموضاحبيت مطاعن اوران كاجواب<br>تقليد وشجره محاتين                          |
| 1 ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البهيم والحيشي والبيني<br>والقطعي وخطيب وزنجاني وعبدالغني و  | 144        | معروسندوا مام اوراعي                                                         |
| 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حکیمترمتی                                                    | الم ١٤٢    | زفروابن إى دئب وتروقيه سغيان اورى                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رزين وفردوس وابن عساكر وابن جذى                              | 140        | الوريعه وحاو والدعشر                                                         |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ودمياطي وذبيي                                                | TAT-160    | مَى شن وتصنفين قركَ ثَانَى                                                   |
| LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ان حَرْعِسقلانی وامام بیوطی وابن مجرکی<br>دغامهٔ در عارق مرر | 720<br>724 | امام کمیث<br>امام مالک رم                                                    |
| 797<br>791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وعلى متعتى وعلى قارى '<br>غالمة و قدعا                       | 766        | ابن ابي الدنيا وعب دالله                                                     |
| r+49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المتروق<br>المشرقهادكت مصنف                                  | 129-12A    | امام الوتوسف                                                                 |
| HISTORY DE CONTROL OF THE CONTROL OF |                                                              | 124        | امام موسى والرسحى وحريروا مام محد                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | <b>**</b>  | والثاد فبدالد وكبيع وسحي وسقيان ولثيم وايس                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 1/1        | الممشانتي رم<br>الدواه و وروح                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 70 F       | ابعداؤد ودوج<br>عبدالزاق دارترامیل وی وحیدی                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 11         | A. A. A. Land and and and                                                    |

## النواللافي عليه المالية المالية

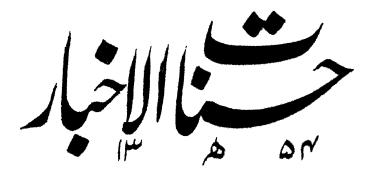



مصدقه قاصی عبدالصی دسآرم مصنف البین عظم وسود شی اُردو د مروری کهانیال و محبود اور فردوسی و رکن اداره اربی ابادین این قاصی ظم ورکسن ماظم متوطن سیوم روضل محبور حال قیم حبد آباد کن با بهام محمیم دی احسد فان

جُرِبُونِ فَي النَّهِ مَا الْحَرِبَالِيَ الْمَا الْحَرَبِيلِ الْحَرَبِيلِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا ا قمت في جلد علا و محصولة اك عمر (دوروسي) اطلاع- برمسان كواس كما اب كم هجاني ، جهيوان ، فروخت كرن كا اختيا رج- دِينِ اللهِ المَّالِمُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ

كَرِيمُ السِّعَايَ جَمِيْلُ الشِّيمُ نَبِيُّ الْبُرَايَ الشَّعِيمُ الْأُمَدُ

ایک حقیرغلام مدید اخلاص و نبیاز بیش کرنے کو صاصف سے
کو قابل سے کا زنہیں تحفہ مارا
مار کا اللہ میں تعلیماں میں میں کر منوازندگدا را

من از امتال کمت رمی خاک تو بدین لاغری صیب دفتراک تو قاصی عبدالصمد صآرم سیولروی رکن ا دارهٔ علمیت رجب امرجب سیم هستانجری علمار کرم کی رانتس علمار کرم کرم کی رانتس کودکھلا ہنرکہ خوبی زر گرم کے توصیر

سنرتناس کو دکھلا ہنرکہ خوبی زر اگر جرفیصہ توسی اف کی نظر کی کم () حياب ولانافتي عباللطيف صلاحية شدة منهاف وفير عاعتمانيه مرورت على ملكرت مد فرورت على كاعلم حديث كى تاييخ مرتب ومو والفي - فداكات مرج كتفاضى عبد الصديصاحب في إس صرورت كولوراكرديا، ما وجود اختصار سرسيويركا في رتيني <sup>ٹ</sup>دالی*ہے ، طرز* بیان دلحیسپ اورعبارت سلیس ہے ۔مطالب کواس *طرح واضح کیاہے کہ عا*م وخاص كيها ن متفيد بهوسكة بين -انثارالله تنالى اس كتاب سه بهتول كخيالات كى اصلاح بروكى - فدا وند ذوا مجلال اس كتاب كو قبول فراك اورمصنف علام كو دارب بيل جرفزل عطافرائ يسلانون كواسقهم كي نصانيف وصنفين كي قدرتناسي لوفيق رفيق كرير-دس خناب مولانا سيب إيمان صاحنية ي صدر المصنّفين عظم كلهُ ه بهاري زمان میں ایک نیبی تصنیف کی سخت صرورت بھی جو تدوین حدیث و فنون کریشے کی ناریخ بیشتمل بهو- مولوی قاصی عبدالصه یصاحب سیوم روی نے بیم کماب لکہکراس *خروت* کو بدراکیاہے مصنف نے بڑی تلاش ومحنت سے اس کا مکوانیام دیاہے اور مباحث متعلقہ كے برسلوبرمعلومات فراہم كئے ہيں۔ دعام كه الله تعالى ان كى يه خدمت قبول فراك اور مسلما لوں کواس سے فائدہ بیرونجائے۔

رس، جناب مولانا عبدائحا مصاحب قا دری بدایونی

اورملندمعبارس واقف إي ممدورك قابل فخرفر زند خاب مولان قاسى عبالصدول. نے حسنات الاخراد کے نام سے فن جدمیث میں ایک ایسی بسیط وبلیغ تا لیف فرمائ حب مين علم صيف كاناياب وخيره جمع كرديا كيله ابتك أردوس اس قدرتخيم ومفيدتياب شالع نہیں ہوئی حسنات الاخبار ایک طرف فن صدیث کی کمل تاریخ ہے تو دوسری جانب مدیث کے اُن مبارک شعبوں برحاوی ہے جوسلما نول کی نسروربات کی تعیل اور موجودہ دور کے لئے ستعل را درایت بوت تی برعنوان کے خت نہایت تحقیق و تدقیق کے ساتد دلچ الله دلنين ابكات بي - يد اليف أن احوب عشبهات واعتراصات كيك بربان فاطعب جن ك قادب من احاديث نبويك ترتيب وغيره مين تعلق أكثر تو تهات بيدا بهوت ريضي فاصل مولف نے کافی جد وجہد کے ساتھ عیت فرماکر یہ کتاب مرتب فرمان ہے ۔ میں مولف کو مباركهاد ديما بهول كدانبول ف المين والديعظم كى توجد ونيض كى بدولت وعظيم الثان كام كياجوابك دوسرون كے حصة بين نه آيا، ذيلك فضل الله يؤتيه من بيشا، والله ذوالفضل العظيمية

دم اجنماب مولانا قاری عافظ سیر محد صاحب رضوی قیم کلید که ملات حضرت مولانا شاه سیدا محد من حسار مرحم می رفت امرو بهوی اعلی حفرت مولانا شاه سیدا محد من حسار مرحم می رفت امرو بهوی اعلی حفرت معلان العلوم میرعمان علی خال بها در شهدشاه دکن خلدا لله بوطنت که عهد سعا وت بهدین علی حدیث کی الیسی اشاعت بهوئی به که میکی نظر کسی عبدین نظری آتی - حدیث کا نایا قبلی فرخیره تلاش کواکر بصرف نرکت کیلئ تا کا میار می اسی عظیمات ن خدمت کیلئ تا کا میار می اسی عظیمات ن خدم دست کا عالم الله برید وه علما حسان سے جو تا قیام قیامت قایم رہے گا - اور جس کے شکری سے اگر تو میں بری بہت کیجہ ترقی بهوئی ہے اگر کی تفضیل کری میں میں بری بہت کیجہ ترقی بهوئی ہے اگر کی تفضیل و تذکره اس محرک می مصدسے فالے ہے ۔

اب اعلی حقرت کی ساور جوبلی مبارک کی تقریب ہے۔ رعایا اور متوسلین طرح طرح سے
انھاد مسرّت وعقیدت کردہے ہیں۔ لیکن قاضی عبار لصد صاحب کو خوب وجی کہ اس ایک
تقریب کی یادگا دیں علم دیول الله صلی الدعلیہ ولم کی تاریخ تصنیف کی بالیبی یادگا دہ ہے
کہ جو ہینہ اہل علم و مقدس طبقہ کے ہم تقویس دسے گی اور علما وسلی اور الله والدی کا گروہ ہم تا اس مبارک تقریب کو یا دکر سے اور دست بیرعا دے گا۔ سلطان العلوم اور دیں جو اور دین ہوسکتا۔
یا دشاہ کیلئے اس سے بہتر اور با برکت کوئی تحقید نہیں ہوسکتا۔

ہندوستا ن س بعض لوگوں کو حدیث کے متعلق شکوک و مشبهات ہیں اس کا بات سے کہ وہ علم حدیث کی تا این اس کا بات ہیں اس کا بات میں اس کا بات ہے کہ وہ علم حدیث کی تا این کے کان معلوم ہونا اس کی طرف سے شکوک وشبہات ہیں ہیں ہیدا کرتا ہے اس لئے بعض سلما لوں کے قدم جادہ ستیتم سے موگم کا گئے ۔
ہی ہی ہی اگرتا ہے اس لئے بعض سلما لوں کے قدم جادہ ستیتم سے موگم کا گئے ۔
خداکا شکرہ کے تعاضی بحید الصمد صماحب نے اس صرورت کو بھوس کیا اور اُردوکے

خزانهیں ایک المول موقی کا اضافہ کردیا۔ مناب مصنّف علاّم نے حدیث کے ہرشعہ پرروشنی ڈالیہ با وجود کہ اُردویں یہ ہیں۔
کوشش ہے اورانو کھی چیزہے لیکن طرز ہان دل جب اورلیس ہے ، کم خواندہ طبقہ بھی تفیٰد
ہوسکتا ہے ، کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صنعت علّام نے سمی بلینے اور جانخا ہوت کے بعداس کو مزنب کیا ہے اور سینکروں کتا ہوں کا عطا کھنچ کی رکم دیا ہے ۔ ان واللہ تالی اس کتاب سے ایک جاعت کیٹر کے خیالات کی اصداح ہوسکے گی نواصل مصنّف نے سلمان اس کتاب سے ایک جھے توی اُسیّد ہے کہ عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب وصنف کی قدر کریں گے۔
سند پر یہ عام احسان کیا ہے جھے توی اُسیّد ہے کہ عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب وصنف کی قدر کریں گے۔

خداوند ذوا کبال المحضرت شهنشاه دکن فلدا شرمکهٔ وسلطنته کے عراور اقبال واولاد بین ترقی عطا فرائے کرسلمانوں کو حضور کی سیور حوبلی مبارک کی بدولت بیاخمت پیرونجی ہے۔

(۵) جنائم الدانا الواحسات سيرعبدالله صماحب ويرابادى "على عديد الله صماحب ويدرابادى "

" على عديث ايد نوانى عليه است قلب سنور جوتا ہے -اس مبارك عم كمتعن ق بعض نع يب بجريب الزامات كراء كئ وي انديث تقاد يون بجيئے كه اس افغاب كو تنوكون كون الدائية تقاد يون بجيئے كه اس افغاب كو تنوكون كون الدائية تقاد يون بجيئے كه اس افغاب كو تنوكون كون الدائية قاك الوائي جارہ مى گون قاك خود الرائے والوں ہى بوعود كر دې تقى كرون و و فاك غود الرائية والوں ہى بوعود كر دې تقى كرون و و فاك غود كا المدن الحق الله تقال كو كوركوري تقى اور آبنده أورى اندائية طرح طرح كم تو تمات بيدا مون كا تقا الله تقالى حقود كون الماق على عبد المصر صاحب كو جزاء خرف كوان و ليائي على عدم كے جينيوں سے اس غور كوال اور و مائي الله على الله الحاج على الدول الدول الدول الدول الدول المول الدول المول الدول المائية على موال المول ا

منودعبلط معترتيب تاريخ ، پيا اثبات آياريسالت سن تاريخ چون جستيم آناد ، ندا آمد- بياص گنج مسكت امل الرّاز إمال البياخ

دا) حباحب سطواکٹر نواب ناظربارجنگ بہا درایم-اسے، ایل-ایل دی، سیرب برایٹ لا

حفرت مولانا قاصی عبدالصمد صاحب جوکرسابق میں لبض دیگرکت علی کے مصنف
کی حیثیت سے ہند وستان کی عمی ذبیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ ان کی جدید تصنیف حت الآجا
مضمون علوم حدیث کی بایخ زبان اُرد ویں ایک ایساعلمی اضا فیہے جس پر عاما ملک بجاطوی فخر کر سکتاہے، واقعہ یہ ہے کہ طرز جدید پر مولانانے اس صفعو ن کی تحقیق کو جمعے کمیا ہے وہ ایسی سے کہ دیگر زبابوں میں بھی کمیاب ہے یہ ایک ایسی چیزہے کہ اگراس کا ترجم مغربی زبابوں میں سے سے سے ایک ایسی چیزہے کہ اگراس کا ترجم مغربی زبابوں میں سے سے کہ ویگر زبابوں میں ہو جائے تو علما ئے مغرب اوران باب شندگان ہند کے جو اتن علمی دسترس بنیں رکھتے کہ علمی کرتے سے سے اعادیث کے تراجم مختلف مالک میں ہورہے ہیں یہ کتاب میں مدیدہ وی ایسے زبانہ بیں جب کہ احادیث کے تراجم مختلف مالک میں ہورہے ہیں یہ کتاب اُرد وس زیادہ منعی خلی کا زبار خابت ہوگی۔

رم، جناب مولوی عظم الدین صباحب حب رآمادی ایم ایم ایم ایم این صباحب میدرآمادی ایم ایم این این مالی مالیک وکیس بائیکورٹ حیب رآباد

علم حدیث کی نایخ ہما دے مک کے علمی کا زما سوں میں نئی آور بجید صروری چیزہے شدمعلوم ہما دیسے علمانے اس وقت تک اس کی طرفت کیوں توجہ نہیں فرمانی -

یکناب جدید و قدیم دونوں خابلات کے گروہ کے لئے بکساں مفید ہے۔خصوصًا ہمکہ عدید تبدید و قدیم دونوں خابلات کے گروہ کے لئے بکساں مفید ہے ۔خصوصًا ہمکہ عدید تبدید اور محسوں کیا کہ اس کتاب کے بڑے سے علم عدیث کے مطالعہ کا شوق اور زغیت بیدا ہوتی ہے اور مرقصہ کا مسلم کے شکوک کو شہریات ول سے و ور مرد جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کا زمامہ ہے جس کے لئے تھم کے شکوک کو شہریات ول سے و ور مرد جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کا زمامہ ہے جس کے لئے

مصنف *برطرح قابل مبارکب* دس

للاانحدوه كتاب يجبيبي

وهمداوج دين بهواطسالع

مرحب یہ مدیث کی تابیخ

الینگفییت سے لیاہے کام

راس كايرصفه، يجر ومقصود

نقطه نقطرسي إس محييفكا

نەدىي شىكىكى كونۇ گىخالىش

آ فرمن حصف رسا مصنعت كو

عالم دين اسسراج علم ليقين

انكوا للرد سيحيزا كهسنكي

فاحنل مصنعت نے اس کتاب کے مصابین کواسفدرسیں، ودعا مفہم معرائقہ پر کمکہاہے کہ مطالدیں دلیبی ہونی ہے اور سرطبقہ کو سمجنے اور مستفادہ کرنے میں سہولت ہے۔ بجه أسيدي كدابل ملك اس مفيد تصنيف سيمستغيد بهو سكم اورايك جاعتكثير کے خیالات کی اصسلاح ہوجائے گی۔

ازمقر لخاقان شتا والسلطان حباجا فظ عبيراح

المخاطب جلبيل القدر نواب فصاحت جنتك بها در جس كاشتاق تقصغار وكبار

عالم افروزجس کے ہیں افوار ہے بجب تخفہ لطافت مار

كرحقيقت كابروكب أبلمار إس كابرلغظ كاشعث امداد

مردم دبيئه أولوالالبسار

قفروبم دككان ببوامسماد جنكا خامهسيح ابر كوبربار

تناصى عبدالصمب وفحيستيشار

انست داحنى بوں احدیخستار

طريع كاسال تم حبتيل ككبر

# الله الكفر التحيير موجو

ازجناب مولاناعبدالله العادى ناظردينيات وركن دارالت حبه دستمرالله الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحِيةِ وسكر هُ عَلَى لَمْ شَرِلِينَ وَالْحِكُ لِللهِ رَبِّ الْخِلِينَ تاحديث ازلبِ آن ماهِ لقامي كُونيم

سخن السلسلة حدثنا مى گؤيم الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الل

> ا در رسول النوسلی الندعلیہ وہم کی ہدایت یہ ہے۔ علیکھ دہشتنتی۔ تم سب پر لازم ہے کہ بیری سنت پر چلو۔ سنت کیا ہے ؟ اس کی تقیق بھی اللہ بی کے کلام سے ہو گئی ہے۔

اشدن ایک سنت اولین کا تذکره فرایا ہے۔ وحامنع الناس ان یؤمنوا اخجاجم المه سی وبستغفی وا دبھ حاکم ان تاتیع مسند الاولین جب ہرایت آجی تی تو بہ صرف سنت اولین ہی تی جسسے لوگوں کو اشربرایان لانے اورا نیے پرودگا آخیاب بس بستغفاد کرنے سے دوک ویا۔ وسند الاولین اعدع کی بنوا العدلاب فطلب المش كون ان فالوا اللهم ان كازهذا هوالحق مزعن ك فامطر علينا حجارة من السماء -سنت الاتولين كے بيمنى بين كرمعاينہ عذاب كے بعد مشركين نے درخواست كى كم با الله اكريمي حق ہے اگريترى ہى طرف سے ہے توجم ب برآ سمان سے بھر برسا-

شراحیت میں جہاں کہیں سنت کا اطلاق ہوا وہاں اس سے بیمراد کیتے ہیں۔ (۱) رسول الشرصلی الشرعلیہ ویم نے جس فعل کا حکم دیا ہو۔ (۲) رسول الشرصلی الشرعلیہ ویم نے جس فعل سے روکا ہو۔

رس رسول المدسلي الشرعلية ولم في كسى جزيكو مندوب وتسيح بكراسكي جانب توقيد لائل بد خواه زبان مبارك سے فرايا بهويا خود كركے دكھايا بهو-

رم) اوربسب محياس حالت بس كه كلام الله اس باب بين خاموش مو-

ومنه حلات عبل الله ترالعباس دمل دسول الله صلى الله عليه سلم وليس بسنة - رسول الله عليه الله عليه ولم في دل فرايا مكريث تن نهي سے ومن هبه ان البني صلى الله عليه لم لوليين فعله لكا فتر الامة ولكر بسبب خاصوهوان يرى المشركين فوق اصحابه - اس باب بين ابن عباس كا نديب كه دسول الله على الشركين فوق اصحابه و تمام امن كيك سنت نهين قرارديا ملك الكراس المدين وارديا ملك الكراس المدين وارديا ملك الكراس الله فاص بب به تماكم مشركين كو افي صحاب كي قوت وكهائين -

بہ اور ایسے ہی کننے ہی بینات طبیبات ہیں جن کے مجہدید کوعلم حدیث کہتے ہیں اور جس پرمٹ رلعیت طاہرہ کا مدارہے ۔

فاكره به مزعلة ميوضوعة النبى صلى الله عليه لم - ايسعلم كى برركى اور كامت كاكبا به حينا جس كا موصنوع خود رسول الشرطى الشرعلية وم كى دات تجمع الصفات به وسبحان الله وبحمل وسبحان الله العظيم -

واکرمربکتاب سنبئ عزفیك العلموییل نشعن قل میه وحل شهو يكشف عز همينه وغشینه - اوراليس كتاب كفضل وشرف كاكيا كهنا جراييه علم شريف كى كتاب بهو كمهد قديم سه ليكرعه وربيتك كى تاريخ حديث برعاوى اوراس كے منازل قوت و صنعف كى داہ نما بهو

فالله يجازى صاحبه خاراً فأنده والصمل وفل مما الميه عبل المل وبجال مل فالصمل الميه عبل المل وبجال مل فاصمل الميه عبل المدارة ويقد الدالمة وبعبل فاصمل الميه أسورة حتى يجل له نورة مصاحب كتاب كواسر فرائد في المسلمة على من المراكمة المراكمة

 كبلشم الرحمن الرحيم

الحق تومعبود برحق سے رسوائے تیری فات منبع صنعات کے ندکوئی لائتی عباوت سیحید تیراعلم تمام ماضی و حال و سیقبال کو تحیط ہے ، توہی اس لا تحد و لا تصلیٰ نحاوی کا خالق ہے ،
توہی وہ رحیم و کریم ہے کہ بیسنت و سیحقاق ہر نمیک وبدا اچھے بُرے بمیلین و نافران کو درخور خوام شس زرق و تیاہے ۔ توسیع ہے نیاز ہے ، کسی کے خیروشر نیستی و سہتی کی جبکو صرفوت فوام شس زرق و تیاہے ۔ توسیع ہے نیاز ہے ، کسی کے خیروشر نیستی و سہتی کی جبکو صرفوت نہیں ، توسے اپنے کمال فضل و کوم سے بنی نوع انسان کوعقل کا جوہر خب اورا شرف انحلوق کا خلعت بہنا یا چراس کی ہوایت کیلئے بمقت فنائے مصلوت کا لمرمنز و من الخطا ابنیاد ورسل بھیے جنہوں نے نہایی صدق و سیست فلل سے سے راحکام کو بیونیایا۔

سخوس حضورسرورعا لم فربن آدم رحمة للعالمين فاتم البنيس محمصطفي على المعليه ولم المنظم المنظم

صنورتم المرسين كيداصلاح أمت الملفرت دين كيك ايساي مقدس بزركون

14

امور فرمایا کی هنبوں نے دین کی خدمت گذاری اور بنی نوع کی مجدر دی میں اپنی حابان مک کو کھیا دا آج ان كانام بى لينا البساط روح وانشراح قلب كيك كافي بو حاباب وه كون-حضرات خلفائه اربد وارواج مطهرات واقعاب رمول وآل ماك حفرت بتول المرجميدين فهماد ومحدمين رصنوان الدعلير اجمعين-مارستهٔ بیارت قدیم وعلیم فدااگریم تری کنمتوں کا شاربات کرنا عابی اورایک کمیم می اس سے عافل مبول اور ہارا ہر مورک تن بائے خود زبان بنجائے اور ہم رہتی دنیا تک رمیں توبھی اس کے ادنی بزوسے مبلدوش نہ ہوسکیں گے۔ وصل الله نعالى على خاير خلقه سيله ما على والدواصحابه وانواجه البا اجعين برحمتك باارحم الراحان-

رت درازسے علمائے اسلامی ہم تیں اُردویں اشاعت علوم دین کے متعلق مصرف کار ہیں۔ بعنی قرآن و عدیث، تفیر و فقہ کی کتابوں اوراُن کے مطالب کو اُرد و کے ہیا یہ و آراستہ کررہے ہیں۔ اُردوزبان اور سلمان ن سند کو اس کی شدید صرورت بھی ہے کینو کہ اسراز نزیل اور حدیث و فقہ کی معلومات کے گئے اول علوم عربیہ میں مہارت حامل کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان ہیں ایسے سلمان کم ہیں جوع بی سے ایسی واقفیت رکھتے ہیں کہ کسی کتاب سے کما حقہ ہتفادہ کرسکیں۔ اس لئے بغیراس کے جارہ نہیں کہ کتاب وسنت کے فوائد کو اُردو میں لکہا جائے تاکہ عام سلمان اس سے سنفید ہوگی ہو علوم اساس دین ہیں اُن کا اُردوی ترجہ بہونا سلمانوں کی ترقی کا باعث ہوگا اور بہت جلدائن میں قدیم ہسلامی اَ طلاق و سُلیگی کے آثار میں یا ہوجائیں گے۔

اردوزبان ببندوستان بیں اقبال سلام کی بادگارہ اس سے برسمان کا فرض ہے کہ اردوربان کو فرض ہے کہ اردورکے خرانے کو برقسم کے جواہرات سے مالامال کرنے کی کوشش کرے ۔

ال کسی شے کی تایخ بنعلوم ہونا لوگوں کو اس کے متعلق غلط فہمی میں سبلار کھتاہے اِسلے ہمارے بزرگ اسلاف کا یعلی تھا کہ وہ اپنی ہر علم ہرا کا جہز ہرفن کی تایخ کلھتے تھے۔
ہندوستان کے مسلما نوں میں علی جو بیا ہے میں خارسی کا رواج رہے ۔اس کئی علما کو ا نے کتب حدیث و تفییر وفقہ و تایخ فارسی میں تالیف کیس ،لیکن جہاں تک میں نے تلاش کیا محکوفارسی میں علوم سلامیہ کے متعلق تقریباً ہرقہ می کہ تا ہیں ملیں۔لیکن حدیث کی تایخ کے متعلق کوئی کتاب بہیں ملی ۔ کھوڑا تھوڑا و کر کہیں آیا یہ بعض رسامے بعض محدیث والان کی لیسانیف کے حالات میں ملے ۔حضرت شیخ عبدالحق محدث وہوی رحمۃ الشیملیہ نے اشتا اللہ تا کے شروع میں حدیثیوں کے اقسام کو بیان قرابا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہاوی رحمۃ اللہ علیہ نے رساً الخسیس اصول حدیث کے متعلق اور عجۃ اللہ النہ میں علم حدیث کے متعلق کی ختصہ رخت حرکہا ہے۔

حضرت شارعبد العزيز صاحب وبلوى رحمة السُّعِليد نعابُ تان المحدثين مي محيد معتنين وكتي معتنين وكتي معتنين وكتب مديث كوبان كماس -

نواب صدّیق حسن فان صنا مرحوم نے اتحاف النبلار بیں کتب صدیث اور محدّین کا تذکرہ کیا ہے۔ ہند وستان میں فارسی میں اس تاریخ صدیث کے متعلق اسی قدر اور اسی ہم کا فخیر سے یہ مطلق منطبیہ کے زوال کے بعد اردوکا زور ہواعلی نے بھی اس طرف او جمی نیکن ماریخ صدیث کے متعلق کسی نے کچھ بنیں لکہاجس کا میتج بیر ہوا کہ بعض عوام کے علاوہ بڑے بر مصنف مدیث کے متر و تدوین دوصدی اور دیفام اس غلط نہی ہیں مبتلا ہو کر منکر صدیث کی تحریر و تدوین دوصدی بعد علی میں آئی

تاریخ حدیث کے متعلق محترجدیث کے عنوان سے والدبا چدنے اور انجاع س ایک خموت النظم الن

سلا والمرس مولاناعبدالله العادى في رسالها الحديث لكها بدر و عصنفات كارساله من المسلم المرس معلى المسلم المرس م اس برحصته اول لكها بهواب - اس من عزورت حديث، فوائد حديث، اقسام حديث، علوم المرس كابيان ب - السي مغيد تصنيف أردوس ابنك نهين بهوئي معادم بهواكه اس كه بارخ حصر بين مكراك بي حقد شائع بواس -

میں ریادہ میں میں العطیف صل پر فعیسر جامعی عائیہ نے تابیخ القرآن یس رسول کریم کے حمرت علی کوچکا ا عہدیں مخرر وکتابت کے متعلق مفصل و دلل بحث کی ہے اور رسول کریم کے حضرت علی کوچکا ا صدقد لکہانے کا مذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب فاگیا سوا ہے کی مطبوعہ ہے۔ مولوی شبلی نعانی نے سیرت البنی جلدا قول میں عہد نبوی کی چار باینے محررات اور عہد تابعین کی چند مخررات کا ذکر کیا ہے یہ بیان بقدر ایک صفح یکے ہوگا۔

مصافیاء میں مولانا ستیرسلیان ندوی نے خطبات مدراس میں تقریباً و موفوں پر حصنور علیالسلام کے عہد کی مولد مخرریات اور عہد تا امین کی لبص مخرمیات کا فرکسیا ہے

سما فاع سرم مولانا عنایت اسر فراگی علی نے تدوین حدیث پر ایک صفه و کسم اکادی ی میں پڑھا۔ بیصفہ و ن برایک صفه و کہ بخطبا پوشاہ میں پڑھا۔ بیصفہ و ن بر کا یہ اصدقد بخطبا پوشاہ اور فرایین رسول کریم، اور حیفہ ہمام بن سنبہ البی کا ذکر ہے۔ پھر خلیفہ عمرین عبد الغرز اور المائم کر اور المنظم کے بعد محترین عبد الغرز اور المائم کر اور الن کے بعد محترین اور کتب حدیث کا بیان ہے۔ خلفا کے اثر سے حدیث یں وصنع نہیں گیئیں اس کا بھی مختصراً ذکر ہے۔

مطرمح على مترج قرآن مريد فرا قاديانى نے سوعنی ت کا ایک رسالداز مام مقام حدیث شالع کرایا ہے اس میں ان کا دُوریخن اہل القرآن کی طرف ہے۔ اسی سلسلیں صدیث کی تاریخ بیان کی ہے ۔ اور عیسائیوں کے اس اعتراض کا جراب ہے کہ حدیثیں سلاطین کے اثریت بنائی کمیں ہیں۔ یہ رسالہ دویارہ مسال اوسی شائع ہوا۔ اشاعتِ اقرال کا حال حادم نہیں۔

میڈین بیسلاطین کا اڑتھایانہیں اس قسم کا ایک ملویل صفون (کیاعلم حدیث پرسلطنت کا اثریٹا) کے عنوان سے رسالہ معارف اعظم گڑھ مساملے میں شائع ہوا

سر رسالمزجان القرآن ميدر كابور البارس الماكيم من المي معيد يم مندن من كرين حديث كم مقابلة يرب المرين حديث كم مقابلة يرب المرين المرين حديث كم مقابلة يرب المرين ال

والدماجدة اليخ الفقت اوراكثر صنفين ني كتب سناطره وبيرس مديث كيعلق مختصر طور يركي كلهاسي -

غرض اب مک جو کچه کام اس الدیں ہواہ نہایت ہی برحل اور فید ہے لیکن اس وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی جو تا ریخ ہے والبتہ ہے۔ والدامد في راهيدام بن تايخ الغقد تصنيف كى -اس كے ساتھ بى حباب موصوف كو تايخ مديث كاخيال بيدا موا-

حضرت موصوف اپنی تا لیفات کیلئے نختلف کتب خانوں اور مقامات ہیں سفر کرکے مواد فراہم کیا کرتے ہیں ، اب بھی بعض تالیفات کی دھن ہیں سفرس ہیں سے ہے اسی کی کوچہ گردی ہیں فقیب دانشرکا

تا بخ صدیث کے لئے بھی اُنہوں نے سفر کیا تھا۔ قرن اوّل کے متعلق مسودہ لکہ کرا آجی کمیں وتر تیب کے لئے خاکسار کی مپر دکر دیا جب کو اجدا ضافہ و ترتیب و تہذیب قار کین کرام کے حصفور میں بٹیس کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔

مدیث کی تایخ اگر کما حقد کلمی حالے تو دس بارہ مجلدات بھی سنی کفایت کریں الرسی ہی تاریخ کی صرورت بھی ہے علم حدیث کی تاریخ میں اس مختصر کی کیا سہی ہے مگر نہونے سے ایکجیز ہوگئی۔ میں نے داخ بیل ڈالدی ہے ، اب دوسرے دعویدا روں کوموقع ہے کہ ہوسے تواس کر زیادت کریں سے صلائے عام ہے یاران نکہ دال کیلئے

بعجے اپنی استعداد کا اندازہ خوب معلوم ہے اورا پنی جا درسے باہر ما بوں بھیلانے کے خیار کے سے بھی ہے خربنہیں ہوں کمبری بھولے سے بھی حامی نہ بحرنا اور پرسٹل ذمہ وادی مرضو بیتا مگر صاحبان کمال کے سامنے مصنفا نہ لباس میں تا میری تقدیر میں لکہا جا بھا حضرت والد الحجکہ صنعف و ملالت نے بچے مصنفان گرامی قدر کا مقرق آنے پر آمادہ کردیا - حاشا تم حاشا بھے تاریخ دانی باعلیت کا دعوئ نہیں میری ہے بصاعتی میری ہے کمالی پر دال ہے - ارتبین عظم سود بنی اردو و مرودی کہانیاں ، محدو آور فردوسی یہ چارکتا ہیں حضرت موصوف کی تعمیل اُساد ہی ہی ہیں جب کہائی کہ دائی ہے اور تو دوسی یہ چارکتا ہیں حضرت موصوف کی تعمیل اُساد ہی ہی ہیں جب کہائی کہانیاں و کون کی حورت ہو اور فردوسی یہ چارکتا ہیں حضرت موصوف کی تعمیل اُساد ہو سے اور حضرت موصوف نواہمی مواد کیلئے اکر سفر کرنے ہیں - دوسرے کرشی و علالت کی وج سے اور حضرت موصوف نواہمی مواد کیلئے اکر سفر کرنا شکل ہے ۔ اس لئے فاک داب ان کا باخ بڑا نے پر بھجور ہواہموں خواہمی مواد کہا ہار برواشت کرنا مشکل ہے ۔ اس لئے فاک داب ان کا باخ بڑا نے پر بھجور ہواہموں خواہمی کا بار برواشت کرنا مشکل ہے ۔ اس لئے فاک داب ان کا باخ بڑا نے پر بھجور ہواہموں خواہم کا بار برواشت کرنا مشکل ہے ۔ اس لئے فاک داب ان کا باخ بڑا نے پر بھجور ہواہموں خواہم کا بار برواشت کرنا مشکل ہے ۔ اس لئے فاک داب ان کا باخ بڑا نے پر بھجور ہواہموں خواہم کا بار برواشت کرنا مشکل ہے ۔ اس سائے فاک دار بات کا کا بار برواشت کرنا مسلم کا بار برواشت کرنا مشکل ہے ۔ اس سائے فاک داب ان کا باخ بار برواشت کرنا مشکل ہے ۔ اس سائے فاک داب ان کا بار برواشت کرنا مشکل ہے ۔ اس سائے فاک دوسے کے دوسر کی موسول کی موسول کی دوسر کے دوسر کے دوسر کی کرنا مشکل کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر

یا نظم بھی اس اطلاع کی غرض سے بارگا ، خسروی بین بیٹی کرنے کیلئے لکی تھی سے
مشش سال زالطان شہنشا ، حق آگا ، دربلدہ زارام بانحبام مبدوم
درعلم تواریخ وا دب، سٹرع وطرلقیت صد گوس نایاب بقرطا سر سیردم
از تیرگی بخت خود وگردسٹس گردوں قبل ازاجل از حلا امراض نمردم
بگذاشتم این خدرت دیر سند نیز رشد اورا بحث دا و بجث دا و ندسپوم
لیکن تاریخ مدین میں این کو معرضہ حدید سے در کی دائی کی دائی کے دائی کے

لیکن تاریخ حدیث جبیبا اہم کام مجر جیسے بجیبزرے کئے کسی طرح موروں نہ تھا گر کمیا کروں مجبورہ اللّٰہ کے نام پر نشرفرع کرتا ہوں

يامع أزالسنعان

منزل کرسی میت ماید پراه المدد

اس مالیف کے سلسلہ میں حضرت والد ماجد کوا ورخاکسار کوجن عربی کما بوں کا مطالعہ کرنا پڑا انکی طوبل فہرت لکہ نا صروری بنیں معلوم ہونا علما دکرام کواندازہ ہوجائے کا کہ بیسنگروں کما بوں کا عطا ورجا نکا تجب و تلاش کا نتیجہ ہے۔ اکثر کنا بوں سے حواسے مناسم فجعوں ہے۔ درج ہیں۔ زیادہ فائدہ نذکرہ انحفاظ، تبذیب التہذیب، متدرک حاکم کز العال بسنن کبری وغیرہ سے حاصل ہواہے۔ یہ نا در ونایا بالمی و دینی دخیرہ دائرہ المعارف حدید آبادہ کن فیشائع و خیرہ سے حاصل ہوا ہے۔ اور علی خال میں المرائد میں مناسلے اور علی خال میں اور تنابی میں مناسلہ کا العام میرع تمال علی خال میں اور تنابی اور علی خال میں مناسلہ کی المیاری آباہے۔ میں خال میں مناسلہ کی المیاری آباہ ہوں۔ میں مناسلہ کی المیاری آباہ ہے۔ میں مناسلہ کی المیاری آباہ ہے۔ میں مناسلہ کی المیاری آباہ ہے۔ میں مناسلہ کی مناسلہ کی مناسلہ کی مناسلہ کی المیاری آباہ ہے۔ میں مناسلہ کی المیاری آباہ ہوں۔ میں مناسلہ کی کا کہ کی مناسلہ کی مناسلہ کی مناسلہ کی مناسلہ کی مناسلہ کی مناسلہ کی کا کی مناسلہ کی مناسلہ کی مناسلہ کی کی مناسلہ کی کا کہ کو مناسلہ کی مناسلہ کی مناسلہ کی کا کہ کی کا کی مناسلہ کی مناسلہ کی کا کی مناسلہ کی کر دو مناسلہ کی کی کی کر مناسلہ کی کی کر دو مناسلہ کی کر دو کی کر دو مناسلہ کی کر دو کر دو کا کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو کا کر دو کر د

داموليىعلىدمعتفىل وسطالله ظله ابدا

فارسی اُردوکی جن نصانیف سے سنفادہ کیا گیاہے اُن کا ذکر کردیا گیاہے۔ مالی شکلات نے بھے اختصار ایک ایک دودونظار مجھے اختصار بھا برمجبور کیاہے۔ ہرعنوان کے تحت میں سینے بنظراخصار ایک ایک دودونظار لکھے ہم تا سمجا جائے کہ اس عنوان کے متعلق علم حدمث میں اسی قدر ذخیرہ ہے ملکہ اُس قسم سے ر ٢) حصنورعلیالسالام خودموجدد تقداس لئے بشخص طلن تھا کہ جو عرورت ہوگی دریا کرلیا جائے گا۔

(۱) حالات بیں علد حِلد تغیر ہمودع تھا اس وجہ سے برینا کے مصلحت وقت اجھن قراردا دو س تب دیلی ہردتی تھی۔

ایسی حزوری اور به نبایت مشاغل، ایسی پریشاں حالی بیں حدیث کی طوف کافی توجی<sup>ا</sup> شکل تھا پھربھی حدیث کا بہت کچے تحریبی دخیر و حضور کے عہد میں موجود تھا۔ حدیث کا محرسر یی دخیر و عہد رسالت میں

۱) حضرت عبد التُرمِن عمر دبنَ العاص نے حدمیثیں جمع کرکے اس محبوعہ کا نام صادقہ رکھا- اس میں ایکیمِزار حدمیث ہیں کھنیں ( بخاری - اصابہ - طبقات ابن سعدیہ ابو واود )

در) حضرت على نع حدث ين كلي عنين ، ان كا ارشا دب كريم نه رسول كديم سے اس عيف اور قران كے سوا اور كي نہيں لكما ( ابو داؤدكتاب احدود )

(۳) حفرت انس نے حدیث کی کئیں کا ری القیندالعام - تدریب الراوی) (۴) محرمری احکام اورمعاہدات حدیب وغیرہ اور فراین جو حصنور نے قبابل کو بھیچے تھے۔ (ابن ماجہ وطبقات ابن سعد)

(۵) خطوط جو انخفرت نے سلاطین وامرا رکے نام ارسال فرائے تھے (نجاری تذکرہ الحقا) (۲) فہرست اصحاب جن بیں بیندرہ سولہ اصحاب کے نام تنفے (نجاری)

(ع) فتح مكه ك بعد حصنورت أيك خطبارت دفرايا نقا- الدشا مين صحابى ن عرض كياكم يه يحكولكها ويحيُّ حضورت ارت دفرايا اكتبوا كابى شاه - ابدشاه ك للهدو- (ابودا ود كتاب المناسك ، نجارى باب كتابت العلم)

(۸) کمناب الصدقہ حصنورنے ابو کمر بن خرم صحابی والئ مجرس کو لکہ ان متی۔ یہ دوم فیر سقے، اس میں زکو ذکے احکام سقے۔ یہ اورامرار کو بھی مجیجا گیا تھا۔ ( داقیطنی۔ کناب الزکو ذو مسندا حدیث لِی یے قریر خلیفہ عمروبن عبد الحرفیر نے آل حزم سے موقع میں نے لی تھی (داقطنی)

(۹) محصلین رکوہ کے باس کتاب الصدقد کے علاوہ اور بجی تحریرات تقیس (داقطنی)

(۱۰) عمروبن حزم کوجب حاکم بمین مقرکیا تو ایک تحریلیا دی جسیں فرائض مصد قات،

دیات، طلاق، عتاق، صلوہ، من صحف وغیرہ کے احکام تھے۔ (کنز العمال و مند احدیر بجنبل وہ کے

دیات، طلاق، عتاق، صلوہ، من صحف وغیرہ کے احکام تھے۔ (کنز العمال و مند احدیر بجنبل وہ کے

دیات، طلاق، عتاق، صلوہ، من صحف و باس حضور کا ایک نامہ تعاجس میں مردہ حا اوروں کے

متعلق احکام نے (معجم صفیر طرانی)

(۱۲) وائل بن جرصحابی کوحضور نے مان روزہ، ربوا، شراب وغیرہ کے احکام کہادئے تھے (معجم صغیر)

ر ۱۳ ) صنحاک بن سفیان صحابی کے پاس کھنرٹ کے بخرر کوائی ہوئی ایک ہدایت بھی ہیں۔ شوہر کی دیت کا حکم تھا ( داقطنی ) شیم نام تھا اس مقتول کا جسکی بیوی کوشوہر کی دیت دفایکا فران بخرر کوایا تھا ( ابو داؤد )

د ۱۲۷ د حفرت معاذبن جبل کو ایک مخربیرین پیجی گئی جس می سبزیوی ترکاریو ب پرزکوة ندیمون نه کا حکم تھا (دارقطنی)

(۱۵) مرمنے بھی مثل کہ کے حرم ہے اس کے متعلق حضور کی مخرر افعین خاتی کے پاس تھی ﴿مسنداحد)

(۱۲) حضرت عبدالله بن مسعود نے ایک مجموعہ لکہا تھا جو اُن کے بیٹے کے پہن (جامع) (۱۲) حضرت ابو میرور مکے باس ذخر صدیث لکہا ہواتھا (فتح الباری) اس میں بہم سے زیادہ حدیث میں کہی ہوئی تھیں (تدوین حدیث مھا) یہ لصورت ملاطفہ تھا (جس طرح قدیم اند میں بزرگوں کے خطوط کو عرض کی طوف سے جوڑ لینتے تھے)

(۱۸) حفرت سعد بن عباده نے ایک مجنوعه مرتب کیا تعا وه کئی پشت تک اُن کے خاندان ب محفوظ رائے اس کا نام کتاب سعد بن عبادة تھا۔ (منداح بن جنبل) (۹) سعدین رمیج بن عمروبن ابی نیمرانصاری نے صرفییں جمع کی تھیں (اسدانفاب)

(۲) سمرہ بن جب دب ایک نے حدیث مرتب کیا تھا (تہذیب التہذیب)

(۱۲) عبداللہ بن دبیوبن مرد المی نے حدیث بن جمع کی تقین (تہذیب البہذیب)

(۲۲) ابد موسی الشعری نے صدیشیں کہی تقین (شرح بلوغ المرام)

اکس بمنروں میں سے نیر اور مرکمت قاضیحہ تالد فات ہیں سینر یا بنارہ براہ کا کی مال اللہ

ان بائیس منبرول میں سے نبرا و ۱ استقاضی مالیفات ہیں۔ نبر ا نفایت ہم کا ذکر والدیا ،
ف ایک مختصر صنمون میں کیا تھا جو مخرر صدیث کے سعلی سن فلیم میں لکہا تھا۔ یہ اس بوصور ع یہ
اُردو میں بہا مصنمون تھا۔ نبرا نغایت و کا تذکرہ مولوی شبلی نعانی نے سبر ، البنی میں کیا ہو۔
منبرا نفایت کا کی نش ندہی مولانا سینیمان ندوی نے خطیات مدداس مطاقی میں کہ به اس یہ بانچ منبروں کا اصناف می کسار نے کیا ہے یہ تمام مداجوئی مرسری الماش کا نیتج ہے اگر راب تھا ہوں کا میں سے بعض راب تھا ہوں کے منبرہ میں سے بعض راب تک اصل موجود ہیں۔ باقی بعد کی تالیفات میں مدغم ہوگئیں۔
اب تک اصل موجود ہیں۔ باقی بعد کی تالیفات میں مدغم ہوگئیں۔

صحابہ نے تحریر صدیث میں ابوائی نصول قائم ہنیں کئے ملکہ جو صدیث منی وہ لکھ لی تیجب کے مسرک تیدنے خطیات احدید میں اور نوائیس الملک نے اپنی کناب تقلید وعل با کدیث میں کیونکر لکہ دیا کہ حدیث کی تحریرا وراس پر الیف دوصدی بدعل میں آئے۔ اگران کو مرقور مالافہ میں سے کسی تحریر کا حال معلوم مذھا تو کیا امام الک کی شہور و مت راول کتاب موطلت و مرا الله می کستنیف ہے، بھی واقعت مذکھے ، امام ابوج نیف ، امام ابود یوست، امام تحریلی الیفات کوجی فی تعقید الله میں الله می کا ایفات کوجی فی تعقید اس تحقیقات میں اُن سے موسیو سیدیو ہی اچھارا کراس نے امام زمری کو حدیث کا بہالات قرار دیلہ ہے ( تابیخ موسیور سیدیو) امام زمری قرن اقول بہلی صدی ہجری کے دحوال ہی ہی ۔ قرار دیلہ ہے ( تابیخ موسیور سیدیو) امام زمری قرن اقول بہلی صدی ہجری کے دحوال ہی ہی ۔ قرار کیا ہے ، لیکن مشہور محرض اسلام سرولیم میور نے حدیثوں کی نیا فقت میں بہت کچر زور کیا ہے ، لیکن اُس نے بھی اس کا اقرار کرمیا ہے کہ لبحض صحاب کے پاس آ کھڑری یا دور تی میں دور اُل میں کا دور تی کی دور تی میں دور اُل میں کا دور تی کی دور تی کی میں ۔ رائی گھڑری یا دور تی کی دور تی کو کا تی کی کھڑری یا دور تی کی کھڑری یا دور تی کی کھڑری یا دور تی کھیں۔ رائی کا دور کی کا دور تی کی کھڑری یا دور تی کھیں۔ رائی کھڑری یا دور تی کھڑری یا دور تی کھیں۔ رائی کھڑری یا دور تی کھریں کی کھڑری یا دور تی کھڑری کی کھٹری کی کھڑری یا دور تی کھیں۔ رائی کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کا کھٹری کی کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کا کھٹری کی کھڑری کا کھٹری کی کھڑری کھڑری کی کھڑری کے کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کور کھڑری کی کھڑری کے کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کے کھڑری کی کھڑری کے کھڑری کے کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کے کھڑری کے کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کی کھڑری کے کھڑری کے کھڑری کی کھڑری کھڑری کے کھڑری کے کھڑری کی کھڑری کے کھڑری کے کھڑری کے کھڑری کے

## قروك ثلاثه

قرون ملانہ (میں زمانے) انکوخیرالقرون (مبترین زمانے) کہا جا تہے حضور علیالسلام کا ارت دہے خیرا لقرف نصر بی شرالان بی بلو تھے نھرالان بن بلو تھے (تمام زمانوں میں سے میرے زمانے کے لوگ اچھے ہیں بھراس کے بعد والے بھراس کے بعد والے)

سلف صالحین نے قرون تلاثہ کی اس طرح لقت عم کی ہے۔

قرن اقل - ببتت رسول كريم سے سلام جرئ مك - بياغ بدرسالت وعبد معابر كها تا ہے -قرن دوم - سلام سے سئل مك - بياع بدتا بعين كم لما تاہے -

قرن سوم ساعلم سيستاه من سيعيد تبع البين كهلاتا ب

قرن ٹالٹ کے ستعلق اختلاف ہے بیٹنی عبدالحق محدث دیلوی نے قرن ٹالٹ کی منظ ہم کر کم کہی ہے۔غرض سنا کا ہم تک تو کچے ت بہنیں ۔ اس لئے ہم نے سالا کے ہم سے سنا کا ہم مالے زمانے کو عہداخت لاقی کے نام سے تعبیر کیاہے۔

علوم شربیت کی چوکچونکمیں ہوئی ہے وہ بزرگان قرون ثلاثیری کی سی وکوشش کانیقیہ انہیں قرون کے ستند بزرگوں کے اقوال افعال لاین جت سمجے گئے کیونکہ قرون ٹلاشہ کے بعد کے زمانہ کے متعلق حضور کا ارشاد ہے ثعر بیشتوالکان و پھر حموث بھیل جا کہ گا) ہم نے اس کتاب ہیں محدثین وصنفین کا ذکر کرنے ہیں یہ امرکول رکھاہے کہ بہ

قرن اقل کے رجال مستدن دوم کے شروع ہونے تک یعنی سے ایم کی کہ جنگی وفات ہوئی وہ قرن اقرال کے رجال مختلی وفات ہوئی وہ قرن اقرال کے رجال مختلے۔

قرن دوم کے رجال سنالا می ک

قرن سوم کے رجال سلکہ م تف ۔

عبداختلافي رجال سالمهم تكر

اسك رجال خرالقرون كاخاتم مسلط هركسي اكرتلامش كباجاك تواس كفلاف ليد

### دوایک شالیں بل کیں -بیان رجال میں ترتیب باعتبار سن وفات رکھ ہے صحابہ کا شوق صدیت

حضرت عمرفاروق مدینه سے چندمیل فاصله برعوالی بین رہتے تھے اس لئے صروریات کی وجہ سے روزانہ حضور علیات کی وجہ سے دوزانہ حضور علیات کا مسلے اقوال وافعال براط لاع بانے کی سیبیل کی تھی کہ ایک دن خود آتے ایک دن اپنے بہسا یہ حضرت عقبان بن مالک کو بھیجہ ہے دہ جو کچھ سنتے اور و بھیتے اُن سے جاکر بیان کردیتے۔ دہ جو کچھ سنتے اور و بھیتے اُن سے جاکر بیان کردیتے۔ دہ جو کچھ سنتے اور و بھیتے اُن سے جاکر بیان کردیتے۔ دہ جو کی سنتے اور دیکھتے اُن سے جاکر بیان کردیتے۔ دہ جو کی سنتے اور دیکھتے اُن سے جاکر بیان کردیتے۔ دہ جو کی سنتے اور دیکھتے اُن سے جاکر بیان کردیتے۔ دہ جو کی سنتے اور دیکھتے اُن سے جاکر بیان کردیتے۔ دہ جو کی سنتے اور دیکھتے اُن سے جاکر بیان کردیتے۔ دہ جو کی سنتے اور دیکھتے اُن سے جاکر بیان کردیتے۔ دہ جو کی سنتے دہ جو کی سنتے دہ جو کی سنتے دہ جو کی سنتے اور دیکھتے ہوں سنتے ہوں کر بیان کردیتے۔ دہ جو کی سنتے دہ جو کی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کر بیان کردیتے ہوں کر بیان کردیتے ہوں کی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کر بیان کردیتے ہوں کی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کر بیان کردیتے ہوں کی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کر بیان کردی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کردی سنتے ہوں کردی سنتے ہوں کردی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کی سنتے ہوں کردی ہوں ہوں کردی ہور ہوں کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کردی

ابکصحابی نماز پڑھ رہے تھے بعد نماز اُن سے حصنور نے کچے فرایا حبکو الرصحابہ ندگی کے جب وہ حصنور کی ارشا در حالی جب وہ حصنور کی خدرت سے والیس ہوئے توصحابہ نے ان کو کھیرلیا کہ حصنور کا ارشا در حالی کریں سرابن ماجہ ) کریں سرابن ماجہ )

ایک صحابی ایک حدیث معادم کرنے کے لئے سینکڑوں کوس کا سفرکرکے حضرت فضالہ ابن عبید گورنز مصرکے باس بیوینچے - ( ابو داؤد کتاب الترجل )

حفرت جاربن عبدالله أيك مهدية كاسفركرك مصربيه يخ اور مديث قصاص حفرت عبدالله بن النيرجيني فقيم صرب معلوم كى راحسُ المحاحره)

حضرت ابوہرمرہ رسول کریم سے سوالات کیا کرتے تھے محضوراُن کوجواب دیا کرتے تھے۔الکیرینیہ فرمایا عم حدمیث کے بڑے حرکص ہو۔ (نحاری کتاب الحلم)

ام المومنین حضرت میموند حضرت عبدالله بن عباس کی خالد تقیل - عبدالله بن عباس ای خالد تقیل - عبدالله بن عباس ای ک ان کے بیمان اسی وجہسے سویا کرتے ہے کہ رسول کریم کی نماز شب کی کیفیت معلوم کریں (الوداؤد) امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ بن شبل کولکہا کہ تم جب مرب تے خیمہ کے پاس کھڑتے ہو مجکو حدیث مشنا کو - (مسندا حدین صنبل)

حصرت ابن الجنطله الكمزنب حضرت ابوا لدرداء كفربب بهوكر كذرب حضرت ابوالدرداد

کہا کچے فرائیے انہوں نے مدین کشٹ کی حضرت ابوالمدر داد بہت مسرور ہوئے (ابو دائود) محدثین ومورفین ہسلام کے علاوہ اُک غیرتھ قین نے بھی جواسسلام پراغتراض کونے یں شہور مہی صحابہ کے شوق صدیث کا ذکر کہاہے ۔ سرولیم میور نے لکہ اے کدر سول کے زلمنریں بھی اورآپ کے ابد بھی لوگ آپ کے حالات کوشوق سے یا دکرتے ہتے۔ (لاٹعٹ آ کو شمیر)

صحابيس حفاظت مديث

اقوال وافعال توٹری جیزیس منی بنے رسول کریم کے حرکات واشارات کو بھی تفوط کیا، حضرت اغرزی فراتے ہیں کہ بم نے ایکبارگنا توحضور نے ایک نشست میں سود فعہ سنعفار فرایا (ابوداؤد) اور اس تم کے بہت سے واقعات ہیں۔

حفرت ابوہررہ نے راٹ کوئین حصوں بُرِنقسم کیا تھا۔ کیٹ للٹ میں عبادت کرتے تھی ایک ملٹ میں آرام کرتے تھے۔ ایک بلٹ میں مدٹ میں حفظ کرتے تھے (مسند داری)

حضرت ابرسعید خدری نے فرایلہ کہ بھنے حدیثین سنکریادکی تعین (مسندداری) حضرت سمرہ بن جندب نے فرایا ہے کہ میں رمول کیم سے حدیثیں بادکیا کرتا تھا (اسلانا بر) حضرت سائب بن خلا واور حضرت عقبہ بن ماحر جہنی دو اون نے رمول کیم سے ایک میں سنی تھی بمجھ دنوں کے بعد حضرت سائب کواس بیں بچھ سے ہوا تواس کی جھے کے لئے محکا سفر کیا اور ویا ن بہر بخپ کوان سے حدیمیش مسنی ۔

حضرت عالیشہ سے جب کوئی حدیث بیان کرنا تد وہ کچہ طویل زمانہ حجہ ڈرکر اُس سے بھر اُس حدیث کو دریافت کرتیں کہ وہی الفاظ بیان کرتاہے یا کھیے تغیر کرتاہے۔

ایک صحابی ایک حدیث کی تقییم کے لئے دین ہے مفرکر کے مصر حضرت فضا اربی عبیکے پاس بیر نے ایک حضرت ماریک عبیکے پاس بیر کے حضرت جابرین عبد الله ایک حدیث کی تقییم کیلئے ایک میں نیر کا سفرکر کے حضرت عبد الله بیر سینے۔ عبد الله بین اندین اندین اندین کے پاس شام بیر سینے۔

عرص معاب مديث كولكيت بحى تق رحفظ بعى كرت عقد أيك أيك وي وووباردتف

دیرددیافت کرتے تھے۔ ذراث و رشبہ ہونے پراس کی تیجے کی پیری می کرتے تھے ۔ فراث مرسب بیاط

حفرت ابوبکر کے سامنے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دادی کی میرات کے متعلق صدیب بیان کی توحصرت ابو کمرنے فرمایا گواہ لائو حضرت محدیث لمدنے شہادت دی حب حضرت ابوبکر نے وہ صدیث قبول کی ( ابوداؤد)

حفرت عرکے سامنے حفرت مخدہ بن شعب نے دیت استفاط مل کی صدیث بیان کی۔ حفرت عرف شہادت طلب کی حفرت محدین سلم نے شہادت دی حب حضرت عمر نے وہ عشرتہ قبول کی را ہوا اُور)

ایکیته حفرت افرموسی اشعری حفرت عرسے ملئے گئے۔ نین مار اذن طلب کیا، جوائی اول آئے حضرت عرف کیا رسول کریم نے دول آئے حضرت عرف کیا انہوں نے کہا رسول کریم نے فرمایا ہے کہ تین بادا ذی طلب کرنے پر اجازت نہ ملے تو والیس چئے آؤی حضرت عرف فرمایا اس پر شنہ ما دت لائو۔ ابو سعید ضدری نے شہا دت دی۔ تب حضرت عرف قبول کیا اور حضرت ابو موسی سے کہا میں تم کو متبع کرنا نہیں جا ہتا تھا براحتیاط اس کئے ہے کہ کو کہ جوئی روایت کرنے پر دلیر نہ ہوجائیں کین حضرت ابی بن کو بی اس تشدد پر کہا، عمر اسول کرئے روایت کرنے پر دلیر نہ ہوجائیں کین حضرت ابی بن کو بی اس تشدد پر کہا، عمر اسول کرئے کہا اور کے اصلاح کی جان کا عذاب نہ بنو (الجدداؤد)

حضرت عالبت نے بھی اس احتیاط کی ایک وجہ بیان فرانی ہے انکو لی توجین غیر کا ذبان و کامکن بین ولکن السمع بخطے۔ لینی۔ نہ تم چھوٹے ہونہ تمہارے را وی جھو ہیں لیکن کا نغلطی کرجاتے ہیں دمسم)

میں یوں وہ کا اسلام کی ایک روایت مشکر حضرت عائشہ نے ابساہی فرمایا اما اند حضرت عبد اللہ بن عمری ایک روایت مشکر حضرت عائشہ محبول کئے یا غلطی کو ملم ا امریکی ب و لکندنسی اوا خطا کر انہوں نے جسوٹ نہیں بولا ماکیہ بھول گئے یا غلطی کو ملم ا انگیر تبہ حضرت عبد اللہ بن عمروبن العاص نے حضرت عائشہ سے ایک حقیق بیان کی حصرت عالنه فی ایک سال کے بعد بھران سے وہ صدیث دریافت کی اہنوں نے اسی طرح بیان کی توحفرت عالنہ نے فرایا خداکی قعم عبداللہ کو بات یا درہی ( بخاری )

حضرت فاطمینت قبس نے حضرت عربے بیان کیا کہ میے شوہر نے مجکوطلاق دیدی تھی تو رسول کریم نے مجکوسکنی سے محروم کردیا تھا حضرت گرنے فرایا کہ ہم خدا کی کتاب اور رسول کی سنت کوایسی عورت کے کہنے پہنیں چھوٹڑ سکتے جس کے متعلق ہمیں معلوم نہیں کہ اس نے یا در کھا یا بھولگئ (ابوداؤد)

ایک مرتبراتیر وروی حضرت عبدالله بن عباس کے پاس آیا اور ایک وریث بیان کا حفرت عبدالله بن عباس معربی این عباس ایس وریث بیان کرتا میون نم توجه نین کرت حضرت ابن عباس نے کہا کہ جاری پہلے یہ قالت بھی کہ جب کوئی وریث بیان کرتا توجم بہت کوئی صدیث بیان کرتا توجم بہت کوئی سن ہوجاتے تھے لیکن حب سے لوگوں نے نیک وید کی تیز اٹھا دی ہم انہیں وریثوں کو سنتے ہیں (مقدم صحیح مسلم) لینی جن کی صحت پر باعتبار روایت و درایت اطیبان ہوتا ہے۔

حضرت علی کے سامنے جب کوئی حدیث بیان کرنا توآپ اس سے قسم لینتے (ابوداؤد) امیر معاویہ نے حکمہ بیاتھا کہ حضرت عمر کے زمانہ کی حدیثیوں کا زمایدہ اعتبار کمیا جائے کیونکہ وہ اس معالمہ میں لوگوں کو فردائے رہنے تھے (صبح سم)

حضرت عروبن امتیاله نمری ایک میا درخربررت بھے کئی بوجھا کمیا کو دسکے کہا صدفہ کولیا کا حضرت عمرف الدی کا بیاب کے بعض اللہ حضرت عمرف کہا سے اپنی بوج اور میاب کا انہوں نے کہا سے ابنی بوج اور میاب کہ بیوی کو جو بچہ دو کے صدفہ بھگا۔ حضرت عرف کہا کہ رسول کوئم بوا میں اور ان کو حضرت عالمت کے بیس لائے حضرت عالمت نے اس روایت کی میں حضرت عمرکوا طبیان ہوا را مستندا بوداؤ دطیالی

۱۳۳۳ بیان مدیث بیر صحابه کی احتیاط

چونک رسول کریم نے فرایا تھا کہ جومیری طوف جونی روایت منٹوب کرے گا، اس کا تھ کا ناہم م بے اس لئے صحاب مدیث روایت کرتے ہوئے ڈرتے تھے اور قال رسول الد کہتے ہوئے گھراتے تھی بعض اصحاب حدیث بیان کرکے یہ الفاظ کہتے تھے کہ یہ یا اس کی مشل یاجیسا رسول کریم نے ارشاد فرایا ہو۔ (نامی کتا الحلم وسندداری)

لبعض اصحاب اسخوف سے کہ کہیں کچے کمی بیٹی بیان میں بنوعائے روایت ہی نکرتے نفے۔
عربن میون کا بیان سے کہ میں ہرجمعرات کو حضرت عبد الدین مسعود کی ضرمت میں حا مز ہوتا تھا۔
میں نے کبہی ان کو یہ کہتے ہوئے بہیں شنا کہ آنحفرت نے یوں فرایا ہے ایکدن اُن کی زبان سے ایفاظ
کفل کئے تو دفعنا مرجب کا لیا بھر میری نظر اُن پرٹری تو دیکہا کہ کھڑے ہیں قمیص کی گفنڈیاں کھی ہیں
اُنہوں نین فریڈ بائے ہیں سکھا کی رئیں بھولی ہیں اور کہدرہے ہیں کہ آنحضرت نے یوں فرایا ہے یا اس کے خوزادہ بااس سے کچے کم یا مثل اس کی (ابن ماجہ)

حصرت عبد الندائن سعود حب قال رسول الندكية توبدن كانين لكنا (تذكره ويب)
حضرت زيد بن ارقم ن روايت حديث كرنا ترك كرديا توگوں نے سبب دريافت كيا توفرايا
كراب بين ابوله ها به وگيا بهوں بحولنے لگا مكن ہے كرفي ہے كوئی كمی بیشی موجائے (شرح بزدوی)
حاطب كيتے ہیں كریس نے محابیس حضرت عثمان سے بہترا وركا مل صدیث بیان كوئے واللّ ہو
د كيم الگراس برجى و محدیث كے الفاظ بیان كرتے ہوئے فرت نظے دطبقات ابن سعد)

خصرت عرسه لوگون دوخواست کی که حدیث بیان کیجئے فرمایا که اگر مجکوید اندلیث مند مجوا که حدیث بیان کرتا (طبقات ابن مند) که حدیث بین شاید مجید کمی بیشی موجائ تویس صزوری سے حدیث بیان کرتا (طبقات ابن مند) حمالے کا قول ہے کہ یں نے حضرت جابر بن زید صحابی کو کہی صدیث کورسول کریم کی طوت نسبت کورنے ہیں است کورنے ہیں ہے تھے بھو توصفور کی طرف نسبت کورنے ہیں جھوٹ کا ارتکاب ہو (مسند دادی) -

حضرت صهیب صحابی نے لوگوں سے کہا آئو میں اپنے غزوات بیان کروں نمین رسول کیم سے روایت نکرول کا رطبقات ابن سعد)

حفرت على فراياكرتے نفے كريں حديث روايت كروں تو بھے يرگوارائے كرتھيراكمان مجيطبرير برنسبت اسكى كرآپ كى طرف اس حديث كا انت بكروں حبكوا پ نے نہيں فرمايا - اسم روايت حديث سے صحابہ كى غرص

جدیث بیان کرنے سے معابر کا مقصد اشاعت اقوال رسول اور ہوایت اُست تھا۔ صحابہ مستنی المزاج، باک نفس، نیک ذات تھے وہ حت جا ، یا طلب بال کی ہوس میں بنبلانہ تھے اور نہ بیان صدیث اوران مقاصد سے کوئی زیا وہ تعلق تھا کسی ایک صحابی کے متعلق بھی کسی نے آجنگ یہ بیان صدیث اور فائدہ کی توقع کی ہو۔
یہ بیان بنیں کیا کہ روایت حدیث کے بدلے بین کسی سے کچھال لیا ہویا کسی اور فائدہ کی توقع کی ہو۔
یہ بیان بنیں کیا کہ روایت حدیث کے بدلے بین کسی سے کچھال لیا ہویا کسی اور فائدہ کی توقع کی ہو۔
وہ دنیوی جا ہ وہال سے اس قدر بیخ والے مقے کہ سقیف بنی ما عدہ میں جب بعیت خلافت ہونے لگی
توالو بکر نے عمر کواور الوعبیدہ کو کہا۔ البول نے الو بکر کو کہا اگر ان کو ذرا بھی حب جاہ ہوتی تو اس المراد

حضرت الوبكرنے بوقت وفات اپنے بیٹے یائسی رکشتہ وارکوفلافٹ کے کے نافرد بنیں کیا ملکہ شخص غیرحضرت عرکو۔

حضرت عمرنے بوقت نا مرد کی خلافت سے اپنے لائن بیٹے کوعلیدہ رکھا اور خلافت کے انتخاب کوچندا شخاص غیریس محصور کردیا۔ حضرت عمر نے جن لوگوں کو قابل خلافت بجم کرنا مزد کیا انتخاب کوچندا شخاص غیریس محصور کردیا۔ حضرت عمر نے بوقت شور کی دست برداری اختیار کیا مختار کیا در میں مختار کیا ہوں نے حصات انکار کردیا جمکے صفیت کے بعد لوگوں نے حضرت عبد اللہ بن عکومت کی خدرت کو اختیار کیا۔ اس میں اپنا نفاد وس مقدس جاعت میں سے جن حضرات نے حکومت کی خدرت کو اختیار کیا۔ اس میں اپنا نفاد منظر نہ رکھا مکبہ خدرت اس میں اپنا نفاد منظر نہ رکھا مکبہ خدرت اس میں اور ایسا ہی اکثر منظر نہ رکھا مکبہ خدارت کا مردیت مدین سے ان کی غرض تبدینے احکام منی اور ایسا ہی اکثر خیال خابم نہیں کیا جاس کی کا دروایت حدیث مدین سے ان کی غرض تبدینے احکام منی اور ایسا ہی اکثر خیال خابم نہیں کیا جاس کی کا دروایت حدیث مدیث سے ان کی غرض تبدینے احکام منی اور ایسا ہی اکثر منازی کا میں کے دورایت حدیث سے ان کی غرض تبدینے احکام منی اور ایسا ہی اکثر منظر نہ کی کا دروایت حدیث سے دیات کی خوش تبدینے احکام منی اور ایسا ہی اکثر منظر نہ کی کے دورایت حدیث سے دورایت حدیث سے ان کی غرض تبدینے احکام منی اور ایسا ہی اکثر منظر نہ کی خوش تبدینے احکام منی اورایسا ہی اکثر کی خوش تبدینے احکام منی اور ایسا ہی اکثر کی خوش تبدینے احکام منی اورایسا ہی اکثر کی خوش تبدینے احکام منی اورایسا ہی اکثر کیا کہ کا میں کو منظر کی خوش تبدیث کے دورایت حدیث سے دورایت کو منظر کی خوش تبدیل کے دورایت حدیث سے دورایت کے دورایت کی میں کیا کیا کہ کو دورایت حدیث سے دورایت کے دورایت کے دورایت کے دورایت کی دورایت کے دورایت کے

واقعات سے نابت ہوناہے حضرت معقل بن بسارجب مرض الموت میں مقبلاتے توائن کی عیادت کے دخرت معبداللہ میں مرض الموت میں مقبلاتے توائن کی عیادت کی حضرت عبداللہ میں نوادگئے حضرت عبداللہ میں مرض الموت میں مرض المون سے موقت میں مرض میں مرض میں مرض میں مرض موت حصول آلواب کے لئے موایت کی اور کہا کہ میں صرف حصول آلواب کے لئے موایت کی اور کہا کہ میں صرف حصول آلواب کے لئے موایت کی اور کہا کہ میں صرف حصول آلواب کے لئے موایت کی اور کہا کہ میں صرف حصول آلواب کے لئے موایت کی اور کہا کہ میں صرف حصول آلواب کے لئے موایت کی اور کہا کہ میں صرف حصول آلواب

#### روایت اصحاب

صحابه كاعمل حديث ير

اسی رفیصلہ واحضرت ابو بکرکے سامنے جب کوئی مقدم میٹیں ہوتا تو وہ پہلے کتاب وسنت پر نظر کرتے اگر اس میں مذیائے توسلما لؤں سے مشورہ کرتے۔ (مسندواری)

حفرت عمری دائے ہوئی کہ ہیوی شوہ رکی دیت ہیں حصد نہیں پاسکتی ۔ حفرت مخاک بن سفیان نے ہاکہ رسول کو ہے نے ہا کہ استان کے باسکتا کی دیت دلوائی کا اناگراں گرا ۔ اور کہا کہ ہیں ہیا ہیں ہوی کو شوہ رکی دیت دلوائی کئی (ابوداؤد)

ایک بارابوریم اندی امیر عاویہ کے باس آئے۔ امیر کوان کا آناگراں گرا ۔ اور کہا کہ ہیں ہوا آئے سے خورش نہیں ہوا۔ ابوریم نے کہا کہ رسول کو بم نے فرایا ہے کہ جو سمانوں کا والی ہواگر وہ سانوں کی صاحبت ہوا ہوا گرا ہے کہ دن اسکی ماجوں کے سلسنے پر دہ موال دے گا میں خورس نے انکوب ند کرے تو اللہ قیارت کے دن اسکی ماجوں کے سلسنے پر دہ موال دے گا میں نظر امیر نے لوگوں کی ماجت برادی کے لئے ایک مقل افسر قرکر دویا۔ (ابوداؤد) ماف کہ دیا ہوتی ایک ہوئی ہیں نہوتی ۔ اگر صوبی نہوتی اور کو برین نہوتی ہوئی ہیں اس مورس کے گئے ایک سامنے مورد دوجا رجیا کی کہ میں اس مورد دوجا رجیا کہ کہ کہ بریاجا تا کہ کہ کو بریاجی ہوئی التحداد جاعت کے سامنے مورد دوجا رجیا کہ کہ میں نے کہ کو بالیت کے گئے ایش کی گئے ایش کی آتی ہے۔ سرنیانہ خم کردیتی ہے ایسے موقعوں پر تو کے بی سے دیا ہے گئے ایک سامنے مورد دوجا رجیا کے گئے ایش کی آتی ہے۔ سرنیانہ خم کردیتی ہے ایسے موقعوں پر تو کے بی سے دیا ہے گئے گئے ایش کی آتی ہے۔ سرنیانہ خم کردیتی ہے ایسے موقعوں پر تو کہ بی سے دیا ہے گئے گئے ایش کی گئے ایس کو کردیتی ہے ایسے موقعوں پر تو کہ بی سے دیا ہے گئے گئے ایس کے گئے ایس کی گئے گئے ایس کی گئے ایس کی گئی ہوئی ہے۔

یدایک صاف بات بی کمانخت حکام کے سامنے جب کوئی مقد مریشی موتاب تواق لو یوه قانون میں تلاش کوئے ہیں چرحکام بالا وست کے نظائر ویکھنے ہیں۔ ہر فاندان کے لوگانی بندگوں کی بوایات پر نظر کرنے ہیں۔ ہر مذہب والے اپنے متعدین کے اقوال وافعال کوسند کردائے ہیں۔ اگر بندگوں کے واقعات وافعال سے نظر نہی وائے تو ہر بعاملہ میں ہر خص ایک نئی صورت گوئی کہ اس طرح کوئی فرین مطنی وساکت نہیں ہوسکت اور ایساعظیات ا اختیاجی بیدا روی کا بی واقعات کا معاملہ المحقید کی مذہب کری مذہب کری معاملہ المحاملہ المحاملہ المحاملہ المحاملہ المحتید کی مقامی کی معاملہ المحاملہ المحاملہ المحتید کی مقامی کی معاملہ المحاملہ المحتید کی مقامی کی محتید کی معاملہ المحاملہ المحاملہ المحاملہ المحاملہ المحتید کی محتید کی مقامی کی محتید کی محتی صریب سننے والے اور بہان کر لئے والے صحاب کی لق رام علی ہے کہا ہے کہ ایک میں بن ذرعدرازی کا قول ہے کہ آپ کی دفات کے دقت بکہ جن لوگوں نے آگے دیکیا اور آپ سے حدیث سنی اُن کی لقداد ایک لاکھ چردہ ہزارتھی جس میں مردا ورعورت دولؤں شامل ہیں اور ان میں سے ہرا کی نے آپ سے روایت کی تقی - ابن فتحون نے ذیل ہستیعاب میں اس قول کو نقل کرکے لہما ہے کہ ابوزرعہ نے یہ قداد مرف اُن لوگوں کی بتا ہی ہے جو روات مائٹ سے لیکن ان کے علاوہ صحاب کی جو نقداد ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی - علامل بن عالم ہو کے نے سین بن بزار بانچہو کی اُن ایسے بیسی نیادہ ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی - علامل بن عالم ہو کی کہ سے - اس دالفا بہیں سات ہزار مائے جو تین ارصی ب کا م لکھے ہیں جہوں نے حدیث روایت کی ہے - اس دالفا بہیں سات ہزار مائے جو تین ارصی ب کا ذکہ ہے ۔

صحابے دوگروہ

تمام انتخاص کیسان علم وعقل و فہم کے نہیں ہوتے اس لئے اختلاف دائے عزودی ہے۔
صحابی بھی اکٹر سایل بیں اختلاف ہواہے گران کا اختلاف رحمت تھا، زحمت ندتھا۔
اختلاف کی صورت میں اکثر کٹرت رائے اور کٹرت تعامل پر نظر کیجا تی ہے۔ رسول کریم کے بعد
کسی سلامی سنا کہ دارکسی ایم شخص کی رائے پہنیں ہے۔ خلفاء راسندین نے اسی وجہ سے
جاعت شور کی قائم کر رکھی تھی اور قرآن مجید کا بھی بیچ ارشا دہ ہے ( وشاکور ھوفی کا لاحم کا مول
بی مثورہ کیا کرو)۔ روایت حدیث کو نہ حضور نے مہنے فرایا نہ خلفاء نے نہ صحابہ نے ، لم ن کٹرت
روایت کو حضور نے منع فرایا ہے اور خلفاء نے بھی اور اکٹر اصحاب بھی کٹرت روایت کو اچھا نہ
حضور نے کٹرت روایت کو خیا ہے کہ صحابہ کٹرت روایت کو ایکھا۔ اول بیر کہ ایسا نہو کہ نعطی سے
حضور نے کٹرت روایت کو حیار صلحت کی بنا پر منع فرایا تھا۔ اول بیر کہ ایسا نہو کہ نعطی سے
کوئی شخص حدیث کے جموں کو قرآن ہیں داخل کرنے۔ دو سرے بید کہ حضور عا دات و مہا جا تاہی۔
اکٹر ایک بی امری یا بندی نفر فاتے ہے۔ اور یہ مکن بھی نہ تھا نبوض با لوق بین مصلحت کے کا فل

حصنور کے لبعد اسلام کے لئے ہمایت نارک اور خطر ماک وقت تھا۔ نیا ندہ بہتیاں دانوں کے بیچیں ربان ۔ چارول طرف ہزامیہ باطلک کا زور الجربابی مذم ب کی وفات ، ردم حنيد معيان بنوت كوف موكم يجعن قبائل بس ارتداد عيب ل كي - بعض في ركوة دینے سے انخاد کرکے اسلام کے ایک دکن یمی کواکھا ودیا - قران مجید کی اشاعت بھی ہوں نهروني هي ربه بعي خطوه تفاكه حديث وقران خلط ملط نديره وجائيس -اس ملئ حضرت الوبكرين نے كثرت روایت كوردكا- اگروہ يه روك لوك مكرتے تو كي عجب نہ تھا كم ميل وغيره مدعيان بنوت كى الداور ترك ركوة كى موافقت يس كيه عدست بي وجدديس آمانيس اسى وقت مع مع الون من ايسا اختلاف وافتراق يُرح أنا كداركان مسلام كابجار سنا بعي سكل بموعاً -بدوك الوك بمى النبي حدثيول كي منعلق على بوغيرا حكامي ياعادات ومباحات كمعنى تخبس كيونكه احكامي أحاديث كي تلامش ا ورروايت خود حضرت ا بومكرست ابت *هي انبول ف* خود (۱۲۲) صریتیں روایت کی ہی سقیف بنی ساعدہ بیں انہوں نے خود لوگوں کو صدیث يىك ذرايد سف مطئن كياتها -ان كعبد سك جس قدر مقدمات وقصنا ياكنا بون مي مذكوري سوائه ان کجو قرآن میں ہیں سب مدنیوں کی موافق ہیں ۔جن طرح حضور کے عہدیں عالات يس جلد حلد تغيرات بهوت تحراس طرح خلافت اول كي عبد بي بعي سما نول مح حالات بیں جلد حلا تغیر ہور اِ تھا۔اسی وجسے خلف نے بھی مشل حف ورکے عاوات و مباحا یں تغیروتبدل کیاسے -ایکدفعکسی معالمیس کیو حکم دیا- د ویارہ اُسی صورت سے بیتی آنے يَرِمنِاك صلحت حكم سابق كم فلات حكمد الكيا - اليابى بواسي كدايك فليف في اسيابيرو کے تھم میں کچھ تخب و متبدل کیا ہے۔ خلفا نے راٹ دین کا بی علد را دیم بی سما نوں کیلئے جت بے کیونکہ حضور کا ارت دہے۔ علیکہ رہسنتی و سنتہ الخلفاء الراشہ ماین (میری اسنت اورمسی ضلفاک سنت یرکاربندر بو) حصرت ابو بكركا عبدخلافت تين سأل سي كمرع- اندر وني فنتنو س كى دوك تقام كيمالاً

ان کوابران وروم کی زبردست سلطنتوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑا۔

حضرت عمربالکل حضرت الو بکرکے قدم بقدم سے ان کا زمانہ جنگ وجہاد کے شباک زمانہ تھا۔ مندرونی فتنے دب کئے تھے مگر قرآن مجید کی اشاعت ابھی پوری پوری طرح بہوئی تھی۔ اس کے علا وہ تا بحین اور ایسلوں کا کروہ بیدا بہور کم تھا۔ اس لئے ابھی ایسا قابل اطمنیا ن مانم نہ تما کہ روایت کے معاملہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جا تا۔

حضرت عرف بركام ك كرابك صابط مقركياتها - ابنول ف ابنى حكومت كوتمام دينى و دنيوى حروريات كاكفنل بنايا تها اس لئے وہ نہيں گوارہ كرتے تھے كہ كوئى شخص ان اس كواضيار كرے جنكو حكومت نے اپنے ذم نباسے ابنو س نے تعلیم صربیث وفقہ کے لئے مدارس قایم كردك عقد اس لئے اُن کا منشا ھا کہ اُن کے مقر کردہ محدثین کے سواعام طور پر لوگ روابیت کمرین اولیا كرنه كووه قانون منكني سمجته عظي خياخير حصرت عبداللدين مسود جيسي قبيل القدر صحابي كوجن كح تفقه اورعلم كى رسول كريم ف تحريف فرائى اورحضت عرحود يمى ان كوخرنية العلم كماكرت سق-حفرت الومكرك عبديس وه فتوك ديق مع اورحلس شورى كركن مع ليكن حفرت عرك عهد میں وہ آن کے تامزد کردہ فیتوں یں ہند تھے اس لئے ایکرنبر انہوں نے فتوی دیا تو ان کو روكديا (مسندداري) اصحاب رسول كريم كرت سي تف كيونكدان كي تقداد ايك لا ه كلي نمرار يك برويختى سے -ان يں صاحب فتوى فقير اكيسوكئ تھے-ان يں بجىء متازيح اوران ستائيس سي سات اس فدرت يرامور سق (سيرة البخارى هما مصنف مولوى السام) المديث توحض عرك حضرت عبداللدين مسحود كوروك كاصرف برباعث تحاكرجب حکومت نے مفتی مقرر کرد مکھے ہیں تو دوسر آشخص کیوں فتوی دے۔اس طرح ایک مرتبہ روایت حدیث پرحفرت عبدالله بن مسعود اور حکیم الامت حضرت ابوالدر دار و حضرت ابوذر عفاری جیسے عبیل القدار صحاب کو قبید کردیا (المعتصر من المختصر منحل الانار للطحاوی) غرض حضرت عركى دوك تمام ايك ضابط بقى اورچند مصالح ك يحت يس عى وه مخالف

مدیث نه نفخ وه توخود مدیث کے بڑے راویوں سی بیں ۔ بخاری کی ستیج بیلی صدیث کے راوی حدیث کے راوی حضائی کے راوی حضائی اور میں اوران کی روک تھام غیرا حکامی احاویث کے متعلق تھے۔ اس کا بیا آجیکا ہے۔ غرض ایک گروہ صحاب کا یہ تھاجو کمٹرنت روایت اور غیرا حکامی احادیث کی روائیں کا مخالف تھا۔ اس میں حضرت الوبکر وغروغ روعیدا للگرین مسحود وغیرہ تھے۔

دوسراکروه صحابه کا وه تھا جوکڑت روایت کو مکروہ بجہتا تھا مگر ہرقسم کی حدیثوں کا بیان کرنا صروری بججتے تھے۔ اس بیس حضرت عثمان ، حضرت ابو ہررہ ، حضرت ابی انجیب حضرت ابوذرغفاری تھے۔ یہ وہی حضرات ہیں جن کے مشور وں کے ابو مکروع مرحی جستھ جو ابو مکروع کے دست وبازو تھے جو رسول کرمے کے فاص انحاص اس تھے حضرت ابوذرغفاری نے فرمایا کہ اگرتم میری کردن پر تباور بھی رہے دوسی تویں ان کلمات کو صرورا داکروں گا جو میں نے رسول کرمے سے کتنے ہیں ( بخاری )

حفرت فليفسوم كعهديس قران جيدى اشاعت كافي بهوگئي- قرآن مجيد غير مالك بين منتشر بهوگئي اس كئي جي بنه گئيا و خفاظ بي غير مالك ين بي بيدا بهو كئي صحابي بي نام مالك بين منتشر بهوگئي اس كئي اب وه خطره با في شرط كه صديت و قرآن فلط ملط به وجائيس حضرت فليف دوم كي فتوحات كي تكييل بهوئي اور اور به بت سه مالك فتح بهوك و نوسلول كي نشرت بهوئي و مختلف اقوام ، مختلف مالك ، مختلف خالف مالك ، مختلف خالف مالك ، مختلف خالف به لوگول سه من نول كوبئرت واسط برلي في ماكن بي موقع موات مالك ، مختلف مالك ، مختلف خالف به بهولت بهول به مناوم بهواک قام الحجامي وغير احكامي ويشي مساسف آجائيس تاكد استنباط سائيل بين بهولت بهول جهن مائي بين على كون كيليف جند مورتين بي مائي مي على كون كيليف جند مورتين بي مائي مي مورتين بي موات اختيار كرسكيس اس لئے حضر في فيف مورتين بي مائي مي مورتين بيرسے قيود كو آخي اليا - اگر تابي اسلام بي غوركي والى تو آسانى سوم و خليف جهارم نے دوايت پرسے قيود كو آخي اليا - اگر تابي اسلام بي غوركي والى تا الى مي مورتين مواب تعاسا اگر مي مورتي دواي بي مورتي بي دوگ الى الى مي مورتي بي بي مورتي بي

اختلاف بربا بوتاكداس كانفع كرنا نامكن بهوجان فوداركان بلام كم متعتق اختلافات رستة كيونكدكوني صحابى ايسانها جم مدنين بهوني بهون اس ك كهرود و تا ماصح جمع مدرست سقد و وجره عابى في حركوي سا ها كره بانده ايا ها الهي برخود على كرت سقد اور ويسابى البي الله على الله وسي كرفت مقد الموعون في السابى الله وسي كرفتي نفر كوني المسابي الله عليه و المعلم وسول الله وسي كرفتي نفر كرفتي بعد و كوئي ايسانه بين كرفت من كوفي المسابي كوفي السانه بين كرفتي نفر كوني بوت بيده نركي بهو (ايقاف مصنفه على محروريات بي كوفي السانه بين كرفتي المناه المربوق و مناه وربوقي و تنام مين اوربوقي و بين المربول عنداد دركوات فازا وربوقي و تنام مين اوربوقي و بين المتداد دركوات فازا وربوقي و تنام مين اوربوقي و بين المناه و مناه بين برسي برست و ينام و ترفي و بين و ترفي و المناه مواب ك نديم بي تحقي المناه المن و ترفي هو و ترفي و من المن المناه مواب ك نديم بي تحقي المناه في المناه في المناه و ترفي المن من و ترفي و

حضرت ابدادلس خولانی نے بیان کیا یں عمص کی محدیں گیا تدایک حلقہ یں جس بین استعابی عضابی عظے بیٹے گیا۔ ایک صاحب روایت کر بھٹے تو دوسرے صاحب شروع کرتے (منداحدین صبر اُلی کے بیٹے تو دوسرے صاحب شروع کرتے (منداحدین صبر اُلی جائے ہیں کو فعہ کی جدیں گیا تو ایک حلقہ نظر آیا جو نیا پیٹے ہیں کہ خدید کی تحدید کی تعدید میں کو فعہ کے ساتھ ایک شخص کی طرف کا ان لگائے ہوئے بیٹے اسے دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ حضرت خدید بن بیان ہیں۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ حضرت خدید بن بیان ہیں۔ (منداحدین حقیل)

حضرت ابد دردار دمشق میں رہتے تھے۔ وہ درس دینے کے لئے جب سجد میں آتے توان کے ساتھ طلباکا اس قدر بجوم ہوتا تھا جیسا کہ بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے درس میں سوارسوسے زیادہ طلبا تھے۔ وطبقات القرار)

حضرت اشتعیاد اسمی مدینہ آئے تو دیکیا کہ ایکشخص سے گرد بھیڑلگی ہوئی ہے ، پوچھا یکون ہیں لوگوں نے کہا ، ابوسربرہ سر ترندی )

حضرت جابربن عبدالسركاحلقه درس حديث مجدنبوي سي يوما تقار وحن المحاصره)

حفرت امیر معاویہ نے حصرت عبدالرحن بن شبل کو لکہا کہ لوگوں کو حدیث کی تعلیم دو اور حب مسیلے خیمہ کے پاس کھوٹے ہم و تو پچھے عدیث مشنا کو (سنداحد بن عبنل)

 *حدیث کانخت بری دخیره عهد حنساافت دا شده میس* در نامه در ایران در در ایران در ایرا

فلافت رات ده کابہت کا وار ماند آیا تھاجس بین سان کی قدر مائن رہے حضوی وات کے بدوب بین از نداد جیلی گیا۔ اوبر وعیان نبوت کوٹے ہوگئے ، او برغیر مالک کسلسلہ جنگ ن کیم تھا۔ حضرت عمان کا زمانہ کسی فدر حیک ن کیم تھا۔ حضرت عمان کا زمانہ کسی فدر کوٹ ن کیم تھا۔ حضرت عمان کا زمانہ کسی فدر کوٹ کا زمانہ تھا گریہ اطمینان ان کے عہد مکومت میں نوسال را چر نشطط وانتشار جیلی گیا۔ حضرت علی کا کل زمانہ جنگ وجدال میں گذرا۔ اس کے صحابہ کوکسی دوسری طرف متوج ہونے کا موقع نہیں ملا۔ نئے ممالک کی فیتے ، ممالک مفتوص کا انتظام ، نوسلہ وکلی تھیم ۔ یہ ایسے زبر درست من من ملی کے دیم کو کہ کہ کی کو دیم دت ہی نہ تھی۔ درس مورث کا سیسلہ حضور کے بعد ہی قائم ہوگیا تھا مضرت عرف یا قاعدہ دارس قایم کر دئے مقصد اور کر ترکی تاکید فرادی تھی ﴿ قیل العسلم حضرت عرف یا قاعدہ دارس قایم کو مدیس کا فی کر تری تاکید فرادی تھی ﴿ قیل العسلم کا کی کر تری دروری نے بیٹوں سے کہا کہتے تھے کہ بالکت اب صدیث کو کر آب میں کا فی کر تری درجے وہ ہوگیا تھا۔

دا ، حصرت الوبكرن اليكمجوع صديث مرتب كمياعقا اسمين بإنسو صديثي تعين – ("ذكرة الحعث ط)

(۱) آخصرت مکے غلام ابورافع سے حفرت ابن عباس سے حضور علیا سلام کے حالات کھیے (ابن سعد)

رس مفرت ملی کے قداوی لکھے ہوئے تھے جن کو ابن عباس نے دیکیا تھا (مقام صحیح ملم) رس، حضرت عرف یا دوشتیں مزنب کی تقیں (خلیفه عمرین علیمنیزنے سالم بن علیم ابن عمرفاروق كولكهاكه مريبي بإس حضرت عمرك نوشته أورانكي سيرت أوران كم فنيصلح جوكم ملانوں اور دلیوں کے بارے یں س مجیدو مشرح احیاء العلوم)

(۵) الدموسی اشعری نے حضرت عرکے فیصلے اور خطوط جمع کے منتقے و طبرانی )

(٢) حضرت عبدالسرابن عباس في أيك مجوع مرتب كمايحا (مقدم حرصهم)

(م) امام حن نے حدیثیں جمع کیں (تہذیب التہذیب)

رم حضرت ابى بن كعب من بطور تغيير اكي مجموعه مرتب كيا تقا- اس مجموع من امام مريد طبری نے کثرت سے اخذ کریاہے اور حا کم نے مستدرک ہیں اور امام احد مین صنبل نے بھی آئیں سے لیاہے۔ (رسالہ مبادی التفییر شیخ محر حضری دساملی)

(٩) حضرت سمره بن جندب نے اپنے بنٹوں کوخطوط مکھاس میں کثرت سے میٹیں

تحیس- ( روایت امام این سیرین- اسدالغایر)

د ۱۰) ابدالخطاب عرف خیاط نے بیان کیا کہ میں نے واٹلہ بن استقع صحابی کو دیکھا کہ وہ لکھنگھ عدیث لکہارے تھے۔ اور لوگ ان کے سانے بیٹھے لکھ رسے تھے (ابن عدی بیٹیمی) (از) انبارك كتب خانزس كني كتابير صحابه اور تابعين كي تاليف بالي كيس (المقتطف)

(۱۲) حضرت زمدین ثابت نے کتاب الفرالفن مرتب کی۔

تحربرو تدوین جدیث خلافت راست و کے بعد رجا محت لعني سناه يك

خلفا رات رین کے بعدا سرمعاویہ کو کھے صریتوں کھے ت اور تحریر مرتوج رہی اُن سے بعد يزيد عنيد كاذا نرتفا وه إنه ته حكومت وعشرت مي سرشاد تا اس كي شمت بين سقهم كى سعادت ہی ندیمی اس مے بعد جو بہوئے ان کوامور دین سے کی زیادہ دلیسی ندھی اس کے

اب درس وتالیف و حفاظت حدیث کا عام ارتلمادائت کے سردا - جوں جون زمانہ گذرتا جاتا تھا۔ صحابہ کم ہوتے جاتے تھے، گرتا بعین میں البعی خضائل بہیدا ہو کے تھے جن سے صحابہ میں سائل دریا فت کرتے تھے۔

۱) حفرت ابن عباس کی مرویات کے کئی مجوعے مرّب ہوئے۔ اہل طالف نے اپنا مرتب ہوئے۔ اہل طالف نے اپنا مرتب ہوئے۔ مجوعہ نجیال صبحے ان کو دکھایاتھا۔ (ترمنی کتاب العلل)

(۱) امیرمعاویه نے مغیرہ بن شعبہ سے بعد سلام نازجو دعاحضور پڑھنے تھے لکہائی (ابوالود) (۳) مروان بن حکم نے حضرت زمیر بن تابت کی صد نیس کہائیں (سند دارمی)

رم )حضت الوموسى اشعرى في جو ذخيره جمع كياتفا - اس كوان كه صاحبزاد ف اورث كرد العبرده في مرتب كيا جولنسخد الوبرده عن إلى موسى منهور سوا - (شرح بلوغ المرام)

(۵) خلیفہ عبدالملک بن مروان نے رہے ہے) سعید بن جیر البی لیخیر لکھائی جوخوانہ شاہی بیں رکھی گئی یہ تفییر عطاربن دینار کے ایم گئی اورانہیں کے نام سیٹے ہورہوئی-رمیزان الاعتدال)

د۲) ہام ابن منبیث گرد الدہرہ نے ایک مجوعہ مرتب کیاتھا۔ اس محیفہ کے حوالہ سے مسلم اور دیگر محدثین نے روایتیں کئی ہیں ۔ (مسنداحدین منبل)

(د) بهام ابن سنبه كى تصنيعت بروالحلق كم متعلق هى ـ اس بي برت حديث ين تقيس-اس كانام كتاب المبتدا تقا ـ يرسن مجرى تل موجود تقى -

(٨) بنيسرى بنيك تابعى في بيان كياكمين جوحضرت الوبريره سي سنتا ها لكوليتاكيا اورحب ان سے رخصت بهوتا وه لكما بېوا ان كودكا ليتا كا - (ترمذى)

د و ) سعید بن چیر حضرت ابن عباس کی روایتوں کو لکہا کرتے تھے۔ (داری )

(١) وسرب تابعی فیصفرت جابر بن عبدالله کی مرویات ککہیں (تہذیب)

(۱۱) نافع تابی حفرت ابن عرکے سامنے مدستیں لکھ لیتے تھے (داری)

(۱۲) ایک فیص کوحفرت ابن عمر نے خود حدیث پیں کنہائی (دادی) (۱۳) ایک فیحص کوحفرت ابن عمر نے خود حدیث پیں کنہائی (دادی) (۱۲) ابان نے حضرت ابن کی مرویات کلہ ہیں (داری) (۱۵) ابوبردہ عامر نے حضرت ابوم رسی اشعری کی مرویات جمع کس -(۱۲) عروہ بن زبیر نے غزوہ بلا کا حال لکہ کرخلیفہ عبد الملک کو بھیجا (طبری) (۱۲) عروہ بن زبیر نے انخضرت کے حالات میں دوکتا ہیں کلہ ہیں کرکشف النطنون) (۱۸) براد بن عازب صحابی کی مرویات کہی جا بواب ٹیز تقسم تھی -(۱۵) امام شعبی نے ایک کتاب تصنیف کی جو ابواب ٹیز تقسم تھی -

ردی خدید عمر بن عبدالغزز (المتوفی الفی قاصی الو کمر بن حزم حاکم مدینه (بر او انہیں عرب حرب خدم کا مدینه (بر او انہیں عربی حربی سختے اور جن کے لئے اس کا مدوقات کر پر کرائے کا مدوقات کر پر کرائے کا مدوقات کر پر کرائے کا دور دیگرائے کو کر دیا کہ حدیثیں جمع کریں (بخاری کتاب العلم)

مجوع مرتب ہو کئے (زرقانی)

فلیفه عرب عدبالعزیز کے مسجن بررگوں نے تالیفات کی تقیں۔ ان میں سب سے پہلے الم مزمری کی کتاب مرتب ہوئی ۔ (ابن جرنے شرح بخاری اورا الخ نیم نے علیہ اورا مام بوطی نے پہلے الم مزمری کی کتاب مرتب ہوئی ۔ (ابن جرنے شرح بخاری اورا الخ نیم کی کتاب میں کثرت سے تقیس کہ ولید بن بزیرے فتل کے بدرجب احادیث وروایات کا دفتر ولید کے کتب خالم سے منتقل ہوا تو امام زہری کی المیفات وم ویات کھوڑوں اور گدموں برلاد کر لائی گئیں۔ زندگرہ اکحفاظ)

(۲۱) علی بن طلحه بیشمی (رث گرد حفرت ابن عباس) نے ایک نفیبر لکہی تھی۔اس کا ایک خم مصر میں شیخ ابوصالی کا تب امام لیٹ کے پیس تھا ر

(۲۲) مجامد مالعی نے تف برکلی تھی۔

(۲۳) امام سن بصرى ف تفسير كري تقى -

(۱۲۷) عطاربن ابی رباح نے تفسیر کلی-

(۲۵) محدین کوب القری نے تفیرکلی-

رایثارالی علی الخن مصنفه این الوزیر بینی) تاریخ

(۲۲) سعید بن د نیارے تفسیلکی بیعطاء بن دینارے الحقالکی- انہیں کے نام سے مشہور ہوئی –

ر۲۰) مو*سی بن عقبہ نے*نضنیف کی۔

(۲۸) ابن جریجنے تصنیف کی۔

( ۲۹) امام عظرت کی کتابین تصدیف ی ان میں سے تعبض موجود ہیں۔

د.۱۳)معمربن رائشدنے مسند تصنیف کیا۔

(۳۱) سعیدین ابی و وبهنے مسنو کلهار

(۳۲) المما وراعى نے كئى خيم كماديس كميس-

رسس) ابن ابی ذئب نے مسندر تب کیا۔ رسس) امام سُفیان توری نے کئی کتابیں تصنیف کیں۔لیکن آن کی تفسیر وجود ہے۔ (۳۵) حادین سلمہ نے مسند جمع کیا۔ (۲۷۰) سور بن اماسی نہم نظار فرکھ اس

(۳۷) سعدبن ابراہیم نے مسندنالیف کیا۔ (۳۷) ابومعشر نجیج سندہی نے مغاذی یوکٹا کیلی۔

ر ۱۳۸) متنام بن عروه نے کتاب لقینیعت کی۔ (۱۳۸) متنام بن عروه نے کتاب لقینیعت کی۔

(۳۹) محدين سحاق ني نفنيعن کی -

(۴٠) المام زفرن كتاب تضنيف كي-

ان ۲۰ میں سے ۱۱ لقدا نیف کا دکر مولانا سید میان ندوی نے بھی خطبات مدراس میں کیاہے۔ اگر تلا*مٹ کیجائے* توا ور بھی تصام**نیف کا بتہ جل س**کتاہے۔

"نالبعين كاشوق حدسيت

حضرت ابوسعید فرری صحابی جب روایت کرتے تو تو تو تو کوکی دیوارسانے کاری ہوجاتی دسم)
ایک صحابی کے باس اسفد دہجوم ہونا تھا کہ آن کو کو سطے پر جڑھ کر صدیث بیان کرنی پڑتی تھی ۔
حضرت ابوالدر دارکے باس مرشہ میں ملک شام سے ایک شخص سفر کر کے آبا ۔ اور کہا کہ میں آگ ہے
باس ایک حدیث کے لئے آبا ہوں ۔ ابوالدر دار نے کہا کسی اور صرورت سے توہنیں آگ ۔
اس نے کہا نہیں ۔ پھر کہا تجارت کو آئے اس نے کہا نہیں ۔ پھرآپ نے حدیث بیان کی۔
اس نے کہا نہیں ۔ پھر کہا تجارت کو آئے اس نے کہا نہیں ۔ پھرآپ نے حدیث بیان کی۔
(تر ندی ۔ ابو وا کو د۔ ابن ماجہ)

سعدبن بہشام سفر کرکے موسنے حصرت ماکٹہ کی خدمت ین بنے۔ اور رسول کریم کے اخلاق اور ناز بہجد کے متعلق سوال کیا محصرت عالث نے سب کا جواب دیا۔ پہشام نے مضرت عبد اللہ ابن عباس سے کہا۔ خلاکی شیم اس کا نام حدیث ہے (ابو داؤد)

حضرت ابوالعدد ارجب شيوس وافل موك توان كساته تابعين كي أيم جاعت على

جوصرشین درمافت کرمهی تھی۔ (تذکرة الحفاظ)

ایک شہر کوفیس مون ایک صحابی حضرت ابوہروہ کے اکھ سوت کردیجے۔ کوفیس نہرادہ اصحاب کافیام ہے۔ اس سے صرف ایک ہی شہر کے تابعین مخرسی کا اندازہ ہوک کہ ہے۔

تابعین نے ایک ایک مدیث کی تلائش میں مہینوں کے سفر کئے۔ دشت وجبل کو خاک چان ماری، ہے آب وگیاہ میدا لوں میں مارے مارے پھرے ۔ سب مال ودولت اس طلب کی نذر کردیا۔ آخر کار مگر کا شہر شر نظر کردیا۔ آخر کار مگر کا شہر شر کے بعین پارٹوا۔ این مبارک نے جائیس نہرار دریم سننج کی بن معین نے دس لاکھ خرج کئے۔

می سی بی بی بی بی بی بی میں اور ان کے بعد والوں نے مبان پر کھیا کہ ال ہو متابع قربان کے مدیث میں کہ کے مدیث میں کی ۔ ابن بر سی مراز مراز کو عبداللہ نے نظر لاکھ ، علامذ بہی نے بندرائہ کھ خرج کیا۔ رابینے الفقہ )

خرج کیا۔ رابینے الفقہ )

تابعين ي احتياط قبول حديث ميں

وراین کے خاص خاص اصول بیان فراد کے دوایت و درایت کے خاص خاص اصول بیان فراد کے مقص کا اس بڑل کھا۔ اس کا نبوت حضرت عالیہ اور دیگر اصحاب کے حالات بین کی کا کین صحابہ دیکہ دوایت کے معاملہ میں عدول ہیں۔ اس لئے ان سے سندنہیں دریا فت کھاتی کی جب صحابہ کے آخر دور میں وضع و تیاب کی اسلانہ موع ہوا تور ندی بوجی کچے ہونے لگی۔ اس لئے تا بعین نے دوایت و درایت کے اصول کو وسعت دی اوراس برختی سے عمل کو کے۔ امام ابن سیرین نے فرایا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ اسناد کو نہیں بوجیا کرتے تھے۔ جِب فیتنہ بیب راہوا تو اسنادی بوجی کچے ہوئی۔ دکتا العلل)

ابدالعالبه کاقول ہے کہم بھرویں صحابہ کی مرویات مسنے ۔ اس کی لقدیتی کیلئے مرمنے مات اور خودان کی زبان سے مسنتے دمنددادی)

الم شعب ف ايشخص سے اس ك روايت حديث ترك كى كد ايك دن اس كے كرسے فيروه

بجنے کی آواز سنی تھی۔

المم ابراس مخنی نے بیان کیا کہ محصے ابوزر عدبن عمروبن جریر نے ایک حدیث بیان کی ۔ یس سے دوسال بعد اس سے دو حدیث محروج میں اس سے اس طرح بیان کی ۔

عبدالملك بن عمر كوقول بى كرس حديث بيان كرتا بهون اوراس س أيك حرف بعى منين بنين جيورًا المام قاده كا قول بى كرجومبرك كالون نے شنا ب - اس كومسي ول سن محفوظ كرليا ہے -

تانبين كي احتياط بيان حديث مين

جب كوئى تابعى حديث بيان كرنا توييك سندسان كرنا- اركوئى عقيد تمندسندسندا

ىنرچاپتا تەوەلس كوكىهى قبول ئىركىك اورسىند فىزور بىان كرتىك -

ام نهری ایک دن سفیان بن عیدنه سے ایک حدیث بیان کونے لگے۔ سفیان جو کا امام علومرتبت سے واقعت تھے اور معتقد تھے کہنے لگے کدسند لفرمائیے۔ لبس حدیث بیان کیجیئے۔ آمام کہا کہ توبلازینہ جیت پر میڑھوک کتاہے (تدریب الراوی)

جسطرے بعض صحابہ حدیث بیان کرنے ہیں دسول کریم کانا مہدارک لیقے ہو کے محبراتے تقے کہ مبادا ہم سے سہواکوئی تیز ہوجائے اوراس طرح حضور کی طرف جوط کا اڑکابہو اسی طرح تابین بھی صدیت بہا ت دے بس احتیاط کرتے تھے۔

الم ابرامیخی نے ایک حدیث بیان کی - لوگوں نے کہا کیا تہیں ہی ایک حدیث معلوم ہے اور نہیں - امام برامیخی نے ایک حدیث بیان کی - لوگوں نے کہا کیا تہیں ہی ایک حدیث معلوم ہیں - اگر میں روایت میں معن ابن سعود اور الله می استور اور اور نہی مجبکہ کو پندہ سے مدمند داری ) لینی رسول کرم تک بہری ہوئی دیتا ہوں - صحابی یا تا ابنی تک بہری کا دیتا ہوں -

وتصحابه محيب مدارس حديث

محدث على بن عاصم كى درس كا وتقى حب س تيس براد آدى من رك بهوت عقر

شیخ بزید ابن بارون کی درس گاه بغدادیس علی سستر بزار آدمی شرکی بهونے مقے در در ایفاً سشیخ عاصم ابن علی کی درس گاه بین عاضرین کا تخینهٔ ایک لا که بین بزار کیا گیا تھا (تذکرة الحفاظ) امام ابوسلم نے جب بغدادین درس دینا شروع کیا تواس میں چالیس بزار کیلنے والوں کا شمار مجوا ا درسامین اس کے علاوہ تقے - زند کرة الحفاظ)

سینی سیمان بن حرب محدث کے درس کیلئے قصر خلافت کے قربیب ایک مرتفع میکم منبر رکھا گیا۔ خلفا اورامراجی ہوتے بیٹینے کی زبان سے جولفظ صدیث کا شکلتا ۔ امگون رکٹینی ویک کہتا۔ اس درس کے حاضر بن کا تخینہ جالیس نرار تھا۔

مہما کا مدوں کے بغدادیں درس حدیث شرفرع کیا تو تین تین سوستملی مقرر کئے جا حاصرین کا انداز ہیں ہزار تک ہوتا تھا۔ دس ہزاراً دی دوات فلم لیکر لکھتے تھے زندرہ الحقا) مشیخ بزیدابن کا رون کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ کے درس میں ستر شراراً دمی سندر کیا ہوتے تھے۔ (تا اینے الفقہ)

ا مام ابراسیم نعی کے درس میں اس کٹرٹ سے آدمی جمع ہوتے تھے کرٹینے کی آواز سب نہ سن سیکتے بیتے۔ (مقدم ابن الصلاح)

حدیث مسائل مراخ تما فصحابه واخت العبن کے وجوہ مدیث مسائل میں ان متا فصحابه واخت العبن کے وجوہ مدیث اور سائل کے متعلق صحابہ اور تابعین کے اختلاف کو زمانہ حال کے اختلاف کو استان کا اختلاف وہ اختلاف سے اجمان سائل شکاریں علی کرنے کیلئے چند اور در حقیقت رحمت ہے کیونکہ اس اختلاف سے اجمان سائل شکاریں علی کرنے کیلئے چند صورتیں سیدا ہوگئیں۔

موری چید رسی و است در این مسائل سی اجتماعی ایران از این است ایران کے حلقہ حضرت عثمان سے چند مسائل میں اجباطی حاصل ایران کے اختلاف میں نفسانیت کاشاہ رہے ۔ اختلاف میں اتحاد کے قام رہنے کا سبب یہ تھا کہ اُن کے اختلاف میں نفسانیت کاشاہ نظا ملکہ ا<u>س کے چند خاص وجوہ مح</u>ے۔ دا) حضورعلیالسلام عاوات وم*را حا*ت میں ایک امرکے پابندنہ دستے سنتھ اس لیے جہتے جيب ديكبا أست كره بانده ليا-

روع البعض اعمال کو بخیال میرولت حضور نے خود کئی طرح کرکے دکھایا۔ (۳) احکامات میں بمقتضائے مصلحت آخر و تبدل مواہے جس کو اس ترمیم کی اطلاع نہیں بونی وه برستور حکم سابق برق بم رام-

د م الكى معالد كالمتعنق الكه صحابى نے رسول كريم سے كيجو منا- دومرے نے بيني منا اس ك اس نے اجہتادسے کام لیا۔

من المرابهادے مام عالیہ المحافظ الموادی المحمول کیا البعض نے اباحت پر المحمول کیا البعض نے اباحت پر رائد کی می زمانہ جی میں نرول محصب کوحضرت ابن عرسنن جی میں شمار کرتے ہیں المحضرت ابن عباس المراتفاتی قراردينے ہي۔

رد یہ اسول کریم کے کسی نعل کے صحابہ نے اپنے طن سے مختلف جیٹیتی فایم کرلیں جیسے عجم الدواع کے متعلق البعض اصحاب کہتے ہیں کہ آپ قارن سے یعبض کہتے ہیں متعلق البعض اصحاب کہتے ہیں کہ آپ قارن سے یعبض کہتے ہیں متعلق البعض البعض کے الب میں کرمنفرد تھے۔

دى بجض اختلافات مهوولسيان كى بغاير بهوك يحضرت ابن عركا خيال سے كدرمول كري في حِب سِعره كيا حضرت عايث اس كوسهو ونسان كانتجه قرار ديتي بير \_

(م) تعض اختلافات اوری روایت کے نرسننے سے ہوئے۔

و) لبض اختلافات روایت کے پورے اجزار محفوظ ندر کہنے سے ہوئے۔

زا) کسی حکم کی عدت میں اختلاف ہوا جیسے جنازہ کو دیکی کو ابونا کسی نے کی انتظام سیسے لئے تھا کسی نے کہا تفظیم الماکھ کے لئے۔

(١١) رسول كريم ك دومتضا داحكام ك تطبيق دينيس اختسال ف بهوار (۱۲) كىچىم كائنان نزول ئەمعلوم بېونے كى وجەسىھ اختلاف بېوا- مگران تام اختلافات نے عدا وت و خالفت پیدانہیں کی ملکہ وہی اخلاص رہا۔ اور یہ اختلاف اُست کی سیاروں کی ساروں کی سیم میں ہوا۔ رسول کر ہم نے خراب ہوا و کے تابین کے اختلاف کی بھی میں مورت ہے۔ جس تابعی نے جس صحابی سے علم حال کی اس نے اپنے علی اور اپنے اجہما دکا مدار اپنے استا و کے اقوال وافعال بررکھا۔

وصنع وتدليس حديث اورأسك موجد

وصنع حدیث کی ابت آخلافت را شده کے بعدسے ہوئی ہے۔ اشرار نے سلا اوس ی اختلاف ڈالنے کیلئے بعض نئی حدیث بنائیں۔ بعض میں کچونفیر کیا۔ اس عہدیں جومیش گڑی کمیکس وہ سیاسی اختلاف پر را کرنے والی قیس۔ رفتہ رفتہ یہ سامقاید واعمال کک بہنچا۔ اس کے بافی حضرت عثمان اور حضرت علی کے خیالفین مقے۔

وصنع وتدليس حديث اوراس كي غرض

قرن اول کے اخرز مانہ سے وضع و ترکیس حدیث کاسلیا ترقیع ہوا چونکہ روایت و دایت کے دایت کے خاص اصول قران مجیدیں مذکور ہیں اولج بف اس خوص ہیں۔ صحاب ان اولی کے عالم واہر تھے اور ان بڑمل کرتے تھے۔ تا بعین اپنے اسا تذہ صحابے تعالی کو دیکھ حیکے تھے اس کئے وضاعوں اور مداسول کی قلعی طل گئی ۔ اگرچہ الکہ کو اس معاملیس خت شکلات کاسا منا ہوا مگر فعد اے ان مقبولی اور جانباز ببت دوں نے ہزئے کی کو کر کے چھوڑا۔ مدیث کی دون میں اور جانباز ببت دوں نے ہزئے کی کو کر کر کے چھوڑا۔ حدیث کی دون میں اور کی تدلیس کئی اغراض کے تحت میں ہوئی ہے۔

دا صحابے بعد آنے والی نسل کو رسول کریم کے اقوال وا فعال معلوم کرنے کا بہت شوق تھا تمام دنیا یں ہسلامی فتوحات بھیل گئیں تھیں۔اس لئے جہاں کوئی حدیث حابث والاجا تھا۔ لوگ اس کو ہا تھوں ماتھ لینتے تھے میں آنکہوں پر بٹھاتے تھے۔ محدثین کی ایسی قدر ومن زلت تھی کرسلاطین وامرابھی اُن پررٹ کرنے تھے مسلاطین کی حکومت جموں پرتھی۔ محدثین کی حکومت قلوب پر بھی رہ ہی محلات بھی محد تین کے حدود حکومت سے خارج نہ تھے۔ اس لئے لبحن
لوگوں کے دل میں برخیال پدیا ہو تا تھا کہ وہ حدثیں جمع کریں "ما کہ مرجع خلائی بنیں۔ اس فائد
میں حد شوں کا مخربری ذخیرہ بھی کا فی تھا جو اکثر مالک بیں سنسٹر موجب کا تھا۔ اللہ بنی بھی تھ یا با
ہر حکہ موجود تھے۔ اس لیے جن لوگوں کے مرجی حت جاہ کا سو دا تھا۔ لوگوں کو اپنی طاف راغ ب
مرف کیلئے نئی نئی حد شیں گھونے لگے۔ بعض اصل حد بتیوں میں کچھ تھرف کرکے جزت کے ساتھ
بیان کرنے کیلئے بیا

(۲) اسلام میں کئی جدید فرتے بریدا ہوگئے تھے ان فرقوں کے زعانے اپنے خیب الات اور عقالمیر کی تائید کے لئے حدیث میں وعنع کیں کیونکہ قرآن میں تدلفظی تصون ممکن نہ تھا معنوی تقرف کا ثابت کرنامنٹل تھا۔اس لئے ان لوگوں کوقران کی طون سے مایوسی ہوئی۔ صرف تھڑ۔ البی چنر پھی جس پر دست درازی کر کے مطالب برآری کی اُمبید کی جاسکتی تھی۔ جنیا غیباس علم ہیہ حملے کے لگئے جوایک حد تک کا میاب ہوئے۔

مع سے نے جواب ہوت ہے۔

- (۳) خالفین اسلام نے اسلام میں تفرقہ ڈالنے اور سلما نوں کو میٹر کانے کے لوٹور میں بالے

- (۳) ببعض نا دان دوستوں لینی اہل جن میں سے ان لوگوں نے جوعا بدو زاہد وصوفی ہے

نیک بیتی سے ترغیب و ترمہد ہے لئے حدیث میں وضع کیں۔اس قسم کے درضاعوں سے زیادہ

نقصان ہوئی ہے۔ میہ ورامام نے بحی بن تمس الدین نواوی وشقی نے لہما ہے یوں تو واقعین

موری کی بہت سی تعیب میں مران میں زیادہ صرراس قوم سے ہوا کہ جو زم کی طروف منسوب میں

دو التقریب التیسی اس کے محدیث ابن جوزی نے اہل تصوف کی روایتوں کو غیر معتبر قرار دیا تے

میسرہ ابن عب در تب نے کہا میں نے حد شیری اس کے و صفع کیں کہ لوگ ڈرکر ڈرم کی داہ اختیار

کرمیں۔ (تدریب الزاوی)

(۵) لبعض اہل حق نے باطل فرقوں سے نفرت ولا نیکے لئے حدثیں وصنع کمیں جہتب ابن صفرہ عابد زاہد آ دی ہجھے۔ مگرخوارج کے ضلاعت حدثیں وصنع کرتے تھے۔ دد، بعض باطل فرقے سے لوگوں نے بھی ترغیب و ترسمیب کے لئے حدیثیں وضع کیں جیسے فرقہ کرامیہ کے لئے حدیثیں وضع کیں جیسے فرقہ کرامیہ کے لوگ بزندریب الرادی )

ومنع وتأبيس كاطرلقيه

(۱) با تو دصنّاع اسبخ مقصد کو بهترین الفاظ و عبارت بین تبطور امریا نصیحت ظاہر کرتا ہے (۲) یاکسی بزرگ یا حکیم کے قول یا بنی اسرائیل کی روایات کو حدیث کمکر بیان کرتا ہے۔ (۳) یاکسی حدیث بین اپنے مقصد کی موافق الفاظ کم وبیش کرکے بیان کرتا ہے۔ (۲) یا صنعیف حدیث کی مند کو صحیح حدیث کی مندست بدل دیتا ہے۔

(٥) يا حديث كالمل لفظ مول جانا ہے- اسى ملبركونى مرادف لفظ لكادنيا ہے-

قرن اول سيعلم حديث كى كيفيت

یہ شروع سے بیان ہونا چلا آراہے کم حدیث کی ابتداء، حدیث کی صرورت، حدیث پر عمل اسی وقت سے جب سے کہ حضور معجوث برسالت ہوئے

حضور کے عبدیں صحاب حدیثیں بیان بھی کرتے تھے کہتے بھی تھے ۔ حفظ بھی کرتے تھے،
ان سے سننبا عاسمائل بھی کرتے تھے ۔ حضور کے عبدیں حدیث کا کافی ذخیرہ محروری موجود
حضرت عبد اللہ بن عروبن العاص نے عدیثیں جمع کرکے ایک کتاب مرتب کی بھی اس کا نام بھی
صاد قد رکھا تھا۔ اس میں کوئی ترتیب ابوائی قصول کی نرتنی بلکہ جو صدیث صفی وہ لکھل ۔
عبد ضلافت راشدہ میں حدیث کے دارس قابم تھے۔ درس کا طریق بیتھا کہ شیخے حدیث بیا
کری ۔ سامعین سننتے سیجھتے۔ بعض کہتے ۔

اس عبدیں حصرت زیدین ثابت نے کتاب الفرالفن اور ابن عیاس نے حصنور کی سر مرتب کی - فعلافت دات و کے بور آخرز اند قرن اقرل تک بہت سی متقل نضا نیف ہوئیں۔ انیں سے بعض کا ذکر آجیکا ہے۔ اسوقت کم جس قدر زبالیفات ہو پئی ان میں کوئی ترتیب ابعال فی فصول کی نہ تی ملکہ تا بعین نے اپنے اپنے اپنے شیوخ اصحاب کی حدیث میں جمع کی تھیں،

ہمام ابن سنب البی کے صحیف کا ذکرو حوالہ مجھ مسلم وغیرہ میں سے - امام سیوطی رہنے لكها ب كداما م تعبى نى ايك كتاب ترتيب الواب وفصول ك ساقد مرتب كي في \_ تاصنی ابولکری کتاب س غالباعرہ کی صرفتیں ہو س کی کیونکہ خلیف نے خصاصبت سے عمره كى صديث كلين كا حكم ديايقا - إوالل سيولى بي حافظا بن جرك شرح بخارى سفقل كياكياك كمفيفه عربن عدالخروك حكم سع وكتابي لكي كئين ان س ست يبع المدررى كىكتب مدون مولى -اس كتاب كاقت بم الواف فصول يرهى - اسوقت سع يبطر لقد لائح ماكد برعنوان ك تحتيى جس قدر حديثين أيس لكمديني اومايك باب جامع الابواب ماس بموتا معابه اورائين شيوخ ك اقوال اورفتاوى بهى لكية مدرس كاويي طريقه تعاجر عبيابه یں تھالیکن طلب کی گرت کی وج سے مشیوخ کوستملی مقرر کرنے پڑتے تھے۔ اصول دراست و روايت توقرآن وحديث ہى ميں محقه ليكن عبير صحاب ميں ان منے كام كم ليا جاتا تھا كيونكة مام الوى صحابهى عظي جنى طرف روايت ميس جموف كاكمان نهيس بهوسكتا فالمافت داشده كياب لاك اصول پر بوری طرح عمدر آمد ہوا ۱ ورجون جون زمانہ گذر ناگیا ، ان بیر سنترت ہوتی گئی اماشی ب الناصول كووسعت دى مركونى كلب لصنيف بنيس كى - يانيس بجناجا بي كمحصنوعالياسلام کے عہد مبارک اور زمانہ خلافت راست و اوراس کے بعد کے زمانہ کے متعدر تخریری ذخیره کی اس کتاب میں نشاندہی کی گئی ہے لب اسی قدرہے۔ یہ توایک سرسری کاش كانتيجسي أكر فداغور وكاوش سے نلائش كيجائے توا وركزيرات كابھى بيتہ على سكتا ہے۔اس قرن كى اليفات وكررات وتصنيفات كيددست بردزمانه كى ندر بوكسيس كيرب كي دجيدك تصايف ين شرغم بوكسي - صادقه كابية دوسري صدى بجرى كد ملتاسي كيونكه مجا بد في مصنف کتے پر پونے عروبن شعیب کے پاس بمجموعہ دیکہاتھا۔صحیفہ نام بن منبہ کی نفت ل جی سم وعزہ ہیں، انبارك كسنب خانيب اسعبدكي كئتا ليفات كالميذ حيلا حصنو والباسلام كي جند خطوط موسي البان اب الكبنب محفوط وموجودي - امام الم اوسفيان اورى كى تصاميعت موجوديي \_

حصنورعدالیسلام کے عہدا ورزمانہ خلافت راٹ وسی جس طرح احادیث سے استباط سائل کرنے تھے وہی صورت آخرتک قامی رہی جس مگہ جو صحابی تھا وہی مجہد تھا، وہان کے لوگ سی کی تقدید کرتے تھے، نواب صدبی حسن خان لکھتے ہیں

سی تابعین آئے وہ بھی باہر متفرقہ سے انہوں نے نفقہ سی صحابی سے کیا جو اُل کے شہر سی اُ وہ اس صحابی کے فتوی سے تجا وزنہ کرتے تقے۔ رکشف النمہ

صحابرکوجب کوئی صنرورت بیشیں آتی تواول قرآن میں نلاکش کرتے۔ پھر عدیث میں تلاش کرتے اگر دونوں میں نہ پاتے تواجہا دوقیاس سے کام لینے۔ نواب صاحب کیلئے ہیں۔ جس شہر میں جوصحابی ہوتا تھا وہ موافق عدیث کی حکم کرتا تھا۔ ورزاس شہر کا امپر اپنے اجہاد حکم دثیا تھا دکشف الغمہ)

تابین کا پیاصول تفاکہ وہ قران وحدیث کے بعد صحابہ کے اقوال وانعال میں تلاکش کرتے پھراجہاد سے کام لینتے تھے۔ اس لئے صحابہ کے بعد مالبین کو صنفین قرن اول نے جو کن بیشندیک ان میں حدیثیوں کے ساتھ اقوال صحابہ و تابعین بھی لکھے۔

ِ اس قرن میں حدمیث کے متعاق جو تالیفات ہوئیں وہ گیار قسم کی تھیں۔

را، حصنور کے جہد میں بلالحاظ کسی ترتیب کے جیسے حصرت عبد الدین عروین العاص کی کتاب اور د۲) عہد خلافت راشدہ میں حضرت زیدین ثابت نے یہ جدّت کی - کہ ایک ہی صنمون کی قیب جمع کرکے کتاب الفرائص مرتب کی -

رم ) حفرت عبداً تدبن عباس نے سرت کی بنیا دفائم کی کحضور علیات اللم کے حالات لکھے۔ دم ) خلافت راٹ دہ کے بعد بہ طرز چلا کہ حدیثوں کے ساتھ خلفاد کے فیصلے اور فتوں کھوگئے (ه) حفرت ابوموسی انتھری نے بہ جدت کی کہ حرف ایک شخص کے فیصلے اور خطوط جمع کئے بینی حضرت عمرکے رضی اللہ عنہ ۔

(١) حضرت اى بن كعب في تعنيري بنيادقايم ك-

(۵) تابعین نے اپنے استا و صحابہ کی حدیثیں جمع کیں۔ اس کے موجد ہم م بن منبہ تھے۔ (۸) بعض تابعین نے حدیث کے ساتھ اقوال اور قضایا اور فنا وی خلفا و صحابہ اور اپنے اساتذہ تابعین کے فناوی جمع کئے ۔

( 9 ) امام عبی نے برجدت کی کدانی کناب کوابواب وفصول برجع کیا۔

(۱۵) ام مرمری نے یہ جدت کی کر منروس ایک باب جا مع الا بواب کے مام سے قاہم کیا۔

(١١) امام الوحنيف في حديثول سي استنباط سي ل كاستقل سلد فأيم كرك نصاف

كين - اس عبدس اوري مصنف ومولف ہوئے ہيں -

## حديث متسرن نا بي ميں

اس قرن ہیں کڑت سے تصنیفات و تالیفات ہوئیں۔ حدیثوں کے ساتھ صحاب اوڑ البیک فوے بھی جمعے کئے جاتے تھے اوار جن مولف صرف حدیثیں جمع کرتے تھے۔ اس تیم کوم ند کہتے ہیں اس عہدیں مسندات کاطرز رہاوہ بیندکیا گیا۔

امام الك نے ابواب فقهيدي اپني كماب موطاكورون كميار

المام وسى كاظم بن المام جغرن مندم تب كيا- بهى سب سے بيدلامند ابت بتواہے۔

ا مام البرصنیف کے متاکردا مام محدیث بہ جیت کی کہ ابواب فیتر بہرے متعلق موافق محالعہ ، حائیہ کوچنے کرکے محاکمہ کیا -اس طرز کی ان کی کتاب کتا ہے جیسے ۔

شخ يي بن سعيد القطان نے برج رت كى كم اساد الرجال يرت نيف كى۔

مشیخ عبدالله بن مبارک نے جالیں دارشیں جمع کرکے اربعنیات کی بنیاد تا ہم کی۔ (مجھے متقدین کی نوب اربعنیات کی بنیاد تا ہم کی۔ مربعظم میں جونکہ ان مب میں مقدم شیخ ابن مبارک ہیں اسلئے میں نے اہمیں کو اربعین کا موجو خیال کیا ہے۔ یہ جیزت ابنوں نے حدیث مزحفظ علیٰ امتی

اربع بین حدیث العثه الله تعالی بوم المقیامتر فی نصرتی الفقهاء والعلماء کے تحت بیں کی موکی نے ایک کے تعت بیں کی موکی ہوئی ہوئیونکہ نیے ابنائی کی موکی دریہ سے بیم بی ہوئی ہوئیونکہ نیے ابنائی ایک کتاب کتاب الزید والرقاق ہے جو جامع قروین کے کتب فائدیں موجود ہے۔

ابوعبیده معمر بن المنتی نے کتاب تصنیف کرکے فن غرب الحدیث کی بنیاد قایم کی۔ اس عبد میں درس کا وہی فدیم طریقہ لائے تھا۔ امام مالک نے اس طرز کو بدلا اور بہ طرز اختیار کیا ۔ کہ ٹ کردیڑھتا۔ امام صاحب سنتے۔ کرتت سے مدارس تھے۔ بعض بعض شہروں ہیں متحدد مدارس تھے۔ اس عبد میں بہت سے مصنفین کیٹر التصانیف ہیں۔ امام محمد 1994 تصانیف کے مالک ہیں۔ اس قرن کے اکثر مصنفین کی لقرانیف موجود ہیں۔

حديث قرن نالث بي

اس عبدیں محدثین اور مدارس حدیث کثرت سے مقد محدثین میں کم ایسے گذرے ہیں۔ جہنوں نے سند یا کوئی کتاب ندلکہی ہو۔ اکثر شیوخ کے درس میں تو قدیم طرز رائج تھا۔ بعض نے امام مالک کا طرز اختیار کرلیا تھا۔

الممث فعى نے كتاب الام وغيره تصنيف كيس-

امام ابوالولىد محرب عبدالكريم ازرقي (المتوفى سيسيم في مايخ مكليي-

الدعبيدة المم بن سلام (المتوفى مصليكه) نے غرب الحدیث الیف كی يه كتاب جالديس الحدیث الیف كی يه كتاب جالديس مرتب برونی -

شیخ کی بن معین نے بارہ لا کھ صرفتیں لکہا ہیں اور ایک تا ریخ نصنیف کی جس کی ترتیب وق مجم ریخی -

المماحدين صبل في مندجم كيا- يدمند عام سانيدس سندج

(دعبدالدمحدب يحيى العدني (المتوفي سيمالم مندم تب كياس كا مام مندابن العرف

مشیخ حسین بن علی بن زید الکرابیسی بندادی صاحب الشافعی (المتوفی مصله مام) نے بیت کی کراساء مرتسین مجع کرکے کتاب اساء المرتسین مرتب کی -

الما مخاری نے برجدت کی کرصرف صبح حد تنوں کے جمع کرنے کا الترام کیا۔

اس عبد كربت سے صنفین كى كتابس موجود ہيں۔

حديث عبمداختلآفي ي

اس عبد میں محدثین کوصنفین اور موادس حدیث کرت سے تھ ، تغریباً برمحدث نے مندکہا یا کوئی نصنیع کی درس بڑ نوں طریق دارج رہے ۔

ائمیستہیں سے امام سلم امام ترمذی ، امام ابو دائود ، امام ن امام این ماج نے صبیح حد میں کا است ام کیا۔ حد میں م

الم ملم نے علم علت حدیث ایجاد کمیا اوراس فن پرتصنیف کی- اس فن کا نشا به تھا کہ متن یا سنده مدیث میں جوعلت موظام کردی جائے کہ متن یا سنده مدیث میں جوعلت موظام کردی جائے کہ آب کماب کتاب الاسماء والکنی بھی ہے جو کمتب نمانہ ایا صوفیہ تسطنطیہ میں ہے ۔

ا بوبکراحد*بن نهرالنسفی البندادی (المتوفی مایکایی) ف*ے تای*خ ککی جومایخا*بن ابنی تیم مشہورہے کنتب خانہ ہامع قرومین میں ہے

ابی بی قرابراسیم بن حرب العسکری (المتوفی ستاییم) نے مندا بوہریوہ مرتب کیا۔
ابی بکراحد بن عموالث ببانی (المتوفی سیمیم ہے) نے مسندا برہریوہ مرتب کیا جو مندا بن ابی عام کی اللہ اللہ بی براروں کل بہری گر میں اور لقیا نیعت کی تعداد بھی ہزاروں کل بہری گر صلح سنہ کہ کہ بوں سے بہتر کوئی کاب مرتب بہوئی۔ اس لئے بہی مرکز نظر ہوگئیں سے کھے تنہ سے بہلے کی اکثر لقیا نیم عندوم بہوگئیں کیونکہ پر نسیق بطابع نہ سے بہلے کی اکثر لقیا نیم اسلام کوقعم قصم کے مصائب واللم کاسامنا کرنا پیرا۔ شہر کو سے کہا جا گئے۔ جا گئے ۔ اور عالم اسلام کوقعم قصم کے مصائب واللم کاسامنا کرنا پیرا۔ شہر کو سے کہا کہا ۔ جا گئے ۔ ان عام اسور کے علاقہ جب اُن سے بہتر کتا ہیں طیار میروگئیں تو لوگوں گوائی

صیخے ابن حبان سے مقبول نہونے ہیں ان شکوک وشہات کا بھی کچے دخل ہے جواُن کے خیالات پر کئے کئے ہیں ۔

صیحے ابن خریم کے نظروں سے گرنے کا بی بہ بب بعدوم ہوتا ہے کہ اُس کے را وی ابن حیّان ہیں۔

ا بدمج رعبد الله بن علی الجار و دلالمتوفی ست شهر) نے المنتقی لابن الجار و دلکری چیجی ابن خریم پرستخرج سے ۔

ا بو محدین احد الدولایی (المتوفی الله م) نے كتاب الاسماء والكنى رتب كى يركتا مولان شمر الحق عظيم آبادى كے كتب خاندیں ہے -

اس دور کی جو لقدامیت ہوگیں۔ اِن بیںسے ۲۱ سندوں اور ۴۴مجوں کے نام تو محکومعلوم ہیں۔ اِس دور کی بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ قرون نلانته س زیاده ترحد سیسی جمع کرنے کا کام بروار نفرت علم صدیت کیلئے کی فنون می ایجاد ہوئے الیکن تہذیب و ترمیب اورا کیا دات کا دورع بداخت لافی سے شروع بہونلہ ہے۔اس کے بعد ہر صنف اپنی تصنیف س کوئی نزکوئی مفید حبرت ہی کرنا را اور فنون کو میتر میں ترمیب بہتریب سے مرون کیا گیا، ہرفن کے متعلق کیٹر لقمانیف ہوئیں۔

ابوالقاسم بن صبع القرطبي (المتوفى مستهم) نے كتاب ناسخ الحدیث و منسوخ کہی۔ ابی علی بن عثمان بغدادی معروف ابن کسن (المتوفی ستاهیم ہے) نے صبح کے انتقی مرتب کی۔ ابدعلی اسمامیل بن قاسم اللغوی (المتوفی ساتھیم) نے غربیب الحدیث کے متعلق کتاب التا ایخ تصنیف کی۔

لاوالقاسم طبرانی (المتوفی منتسم ) نے تمامطرق حدیث کو ایک مگہ جمع کرنے کا قصد کیا تین معجم تا لیف کئے معجم خدم جم اوسط معجم کمبیر-حصرت ابوب پر یہ کی مرویات کوعلیحدہ جمع کوئے کا قصد تھا۔ مکر کوٹ نے فرصرت ندی۔

ا بو محدسن بن عبد الرحن رامهر فری (المتوفی سنده) نے ایک کتب المحدث الفائسل کہی۔ یہ کتاب علوم حدیث پر پہلی کتاب تھی۔ ہمی فن مرتب و مہزپ ہوکر فن اصول حدیث کم بلا پیسکین یہ کتاب جامع ندھی ۔

ابى سان احدين محدالخطابي (استوفى مشاع) نے اصلاح اعلاط المحدّين تصنيف كى ابى عبديا حديث محد (المتوفى لله ميرين تصنيف كى ابى عبديا حديث محد (المتوفى لله ميرين تصنيف كى ـ

ابوعبدالله محرب عبدالله الكاكم (المتوفى عبده) نے بخاری وسلم بیت تدریک بلکه ایان پہلے بی تحریف میں اللہ عبد الله الکام کیا تھا اور بحد بین بھی کیا۔ گرحاکم کی طرح کوئی جامع کتاب طبیاد مرکما ماکم نے اور بہت سی تصانیفت کیں جنیں سے اہم المدخل الی علوم الحدیث ہے۔ مرکما حاکم نے اور بہت سی تصانیفت کیں جنیں کی القاب الرواۃ تصدیف کی۔ میٹنے ابی مکرا حدیث عبد الحص میں بیادی والمستوفی سے بیمی کے القاب الرواۃ تصدیف کی۔

آبِهَ فَيْم احدبن عبدالله الاصفها في (المتوفئ تقليم) في حليه الاولما لكبي-اساء الرجالي كم كتابين كبير، ايك مجمرتب كميا -

آبوبرا مدبن حسن البيرني (المتوفى مدهيم) نه تام طرق مديث كي ما مع كتاب نن كرى الميونكي البين كيرى الميونكين ما البين كي البين كي البين المراء وربيت من كتابين تصنيف كين -

آبوآکس علی بن عمرالعارقطنی المتوفی سلامی نے ایک نن مرتب ی اور دیگرفنون بر بہترین تصانیف کیس ان کی ایک کتاب الموتلف والمختلف اورایک کتاب لعال بھی ہے۔

آبو کمرا حرین علی الخطیب (المتوفی سلامی ) نے ہرشد علم حدیث برت تقل بہترین تصاند کیس ۔ یہبت سی جدتوں اور سہولتوں کے موجد ہیں ، ان کی ایک کتاب اعازة المجول المعدوم کیس ۔ یہبت سی جدتوں اور سہولتوں کے موجد ہیں ، ان کی ایک کتاب اعازة المجول المعدوم عافظ علیا نئی بن سعیدالازدی المعری (المتوفی سلامی کی آداب المحدث بن عفیرہ بہت سی مقاسف کیس ۔

علامان بوزی المتونی المتونی فرست حدیث بین به جدت کی که موضوعات کوایک جگه جمع کردیا - لیکن موضوعات کی المت سی سی سختی سے کام لیا - بڑے بڑوں پر باقه صاف کوگئ المجمع کردیا - لیکن موضوعات کی المت سی سی سختی سے کام لیا - بڑے بڑوں پر باقه صوف نے ان کی الم میوطی نے ان کی تردیدی، الم میوطی نے ان کی تردیدی المت میں المتعقبات علی الموصوعات کہی - اسی طرح عراقی ابن صلاح - ابن جرنے ان من حالاً کہا موسول سے موسول میں موسول سے میں کوایک جگہ جمع کیا جواصول شہور ہیں گران کے ساتھ کچھا ورجی اضافہ کردیا بیاضافہ اصول سے میا تھی اسی کی ترتیب مسانید صحاب برتھی -

عَلَى لِهِ اللهِ اللَّهِ فَي مِلْنَاتِهِ ) فَي يَجِدّت كَى كدرين كَى كناب كوحروف يَجى كَنْرَتيكِ ساقة ابواب بِيرِتب كرديا-

مافظ عبر الدین محد بن محود (المتوفی سلام) نے کتاب انساب المحد بین کهی-مشیخ ولی الدین ابی عبد الله محد بن الخطیب (المتوفی سلامیم) نے سنکورہ المصابیح

تصنیف کی۔

مَا فَظُ صَنياء الدين مقدسي (المتوفى سلمير) نے موافقات تصنيف كي-اس ميں يہ جد كىكە اقل أن عدنتوں كوج على جن يريني وترمنى وابوداؤد ونسائى كالنفاق -مانط فرسى (المتوفى مديم عن اساء الرجال اورتايي بس متعدد كتابي كبيس، سالسلاء ان کیلاجواب کتاب ہے م**ے متدرکھا کم،خطیب،طرابی،بہتی، حافظ حال الدّین فری** تعف كومختصركريك كالأمدينايا-

مجدآ لدین ابی طبیر محدین لیقوب الفیرور آبادی دالمتوفی شایده بنے بیر میدت کی که نبیف ا حادیث کوئِع کردیا-ان کی کماب الاحادیث الصدیفه حار علدوں سے۔

تَ فَظَ ابن حَرِعسقلانی (المتوفى *ملاح*ش) ف<u>تح البارى سشرح بيمح نجادى ان كى ل</u>ے نظير تصينت ب، اساء الرجال يركمابي مرتبكيس، فتح البارى بيني مدى السارى اور القوال معد میں صحیح کیاری اور مندا حدیث طبل کی احاد میث پرجوشبهات تقے اُن کو رفع کیا۔ ان کی کتامے اپر <u>علامهٔ بلعی کی کناب نضب الراب فی تخریج احا دیث الم دایه کالمخص سے ۔ اصول حدیث میں کمیتہ</u> ایک مفید وسترالیع ہے، المقترب تی بیان المضطرب نہایت نفیس تالیعن ہے، اماس وطی نے لکہاہے کرمافظ ابن محرکو ایک لا کوسے زیاوہ حدثیں یاد تقیس ۔

آ آم جلال الدّين يوطى (المتوفى سلافهم) مع ما سنوكنا بين تصنيف كيس ان بيس ( ٩٩ ) فنون حديث برين - ابنول في ما حاديث كوايك جكه جيع كيف كا اراده كما تقارجا مع خير وزوايدس ببت كجه حمع كرديا نقار جمع الجوامع ايك برامجوعه احاديث طيار كرسنكا قصد تفاجسين سواك موصنوعات كے عام اقسام كى حديثين بوتين موت نے مهدت دى كام نا عام ركيب، تمام صحلت برحواشی مکھے، ابن جوزی کی مومنوعات پر دوکت بیں لکہ کران کو کارآ مدینایا، انہوں نے خودكماب كم كبودولا كه حديث باديمس (لواقتح الانوار في عبد الهاب شعران)

سنتینع علی تنقی مرام ن پوری (المتوفی محیده هر) نے امام سیطی کی جمع کرده اعادیت کوا پرانتیج میر

باعتیار حروت بنجی جمع کرکے کنزالہ ال نام رکھا، اس طرح المم پیوطی کی محنت کوکار آمد بنایا یشیخ ابوا بحسن بکری نے لکہا ہے (للسیوطی صنت علی العالمین وللمنتقے منتزع لمیدہ - سیوطی کا اصا تمام دنیا یہ ہے اور سیوطی یُرتعنی کا احسان ہے)

ملاعلی فاری المتوفی مهل می رفضنیف و تالیف مین فاص تهر می الی الی تصافید کی تعداد امام میدوطی سے کچھ میں کم ہے۔

چونی سے کیار ہویں صدی تک کے ختین موصنفین کا نہایت اختصار سے بیان کہ فکر
کیا گیا ہے۔ اس دور کے مصنفین کی تقریباً نام تصانیف موجود ہیں۔ اگر کل صنفین کی صرف فہرت
اساء کہی جائے تو ایک ضخیم سالم مرتب ہوجائے ۔ یہ مختصر اس کی مقمل نہیں ہوئے۔
تاخ صدیوں سے اکثر امام مالک کا طراق ورس ہی ملکے ہے۔
تاخ صدیوں سے اکثر امام مالک کا طراق ورس ہی ملکے ہے۔

المركم كالشوق حدميث

آمام ابد عاتم رازی تلاش عدت بین بیاده پاسفرکیا کرتے تھے۔ ایکبزارکوس آب بدیل خوالا ام مجاری شیخ آدم ابن ابی ایاس کے بیس گئے۔ راستہ بین تین رات دن آب کھانے کو مجید شرنہیں آیا۔ مگر گھاس بات کھا کر سفر عاری رکھا۔ الم مخابری نے محص عدیث کی خاطر ایکبزار اسٹر فی کی مہمیانی دریا ہیں مجید نکدی۔ یہ واقعہ ان کے حالات میں فصل لکہا گیاہے۔ ایم من ٹی فی صول حدیث کے لئے بین رہ سال کی عرب سفر اختیار کیا۔ ایم کی احتراط فیول حدیث بیں۔

ا مام نخاری نے ندلیس کے شبیر ایک فیصلی دس نیرار حدیث بین توک کردیں (الفوائد الداری علام عبلونی)۔

الم احدابن عنبل كودس لا كه حديثين بادعيس - ننس نرار حديثين نتخب كركم مندكيها مام نجارى في جِعدلا كه بين سعى المم ابودا، دف يانخ الكومين سعى المم لم في تين لا كه يت انتخاب كركه اين اين كما بين مرتبكين - *حديث اور بهند و ستان* 

جہاں ہیں کوئی صحابی با تاہی باتیج تابی باکوئی سلمان بینجا۔ قران وحدیث اس کے ساتھ گیا۔ جبال ہمیں کوئی صحابی با تاہی باتیج تابی باکوئی سلام عبد درول کی ساتھ گیا۔ جبند تاریخی شہاد نوں سے ثابت ہوتاہ کے مہند وستان میں ہوئی گیا ہے میں ہوئی گیا تھا۔ اس کے متعلق مفصل صفح والد والد واجد نے اپنی گذاب غازبان مہند میں گلہا ہم لبحث مزادات ہیں۔ جفرت متیم صحابی (متیم الداری بنیں کوئی دوسرے ہیں) مہند وستان میں آئے ہیں وفات بائی ۔ کولم علاقہ مدراس میں انکا مزاد زمارت کا وخلائی ہے حضوت خدیقہ، اسامہ ،صہبیب وغیرہ اصحاب کوحضور نے خطائی مرارز مارت کا وخلائی ہے حضوت خدیقہ، اسامہ ،صہبیب وغیرہ اصحاب کوحضور نے خطائی مرابت دا وہ میں ورات ان کے پاس بھیجا۔ سر بابلہ سامان ہوگیا۔

سر بانك هند ك زعم ان البنى فرالله عليه لما أسل الميه حد يفة وأسامة وصهيبًا وغيرهم سرابت بندى في بيان كيا كم حضور رسول كيم في حديقه وغيره احق. كوخط دير مي ياس به يا تقارين سان بوكا (اصاب)

حفرت عبدالله بن سعود نے رسول کریم کے باس ماٹوں کی سفل وصورت کے آدمی دیکھ (ترمذی)حضرت عاکث رضی الله عنها جب بیار ہوئیں تو اُن کے علاج کے لئے آن کے بھتیجے ایک عاشطبیب کولائے (ادب المفرد الم میاری)

حضرت علی نے جنگ جل سے خوال کی حفاظت پر حافوں کومتین کیا تھا۔ (طبرانی) امیر معاویہ نے حافوں کومتین کیا تھا۔ (طبرانی) امیر معاوی تعروف میں آباد کیا (بلا ذری)

مندوستان بی جبسلمان آئے تو مرتوں تک جنگ وجدال کی وجسے پریشان رہے تصنیف و تالیف کا خاص موقع نہیں الار اس لئے اس ابتدائی دور کے حالات کتا ہوں ہیں مغضل نہیں ملتے۔

یں اس بیان سے کچرمباند نہیں ہجتا کہ حجاز وکوفد کے بعد تمام عالم مسلام سے محتقین کی شماریں سندوستان کا منبرست اقل ہے۔

ائد پھتہدین اور مسنفین حدیث میں بھی ایک ہندی الاصل ہے ۔ حاکم جیبے محدّث نے بھی ہندوستا نی محدّث کے آگے زا نو کے ادب ترکیا ہے۔ صدیث کا سینے بڑا مصنف اوراً خوی محدث ایک ہندوستانی ہی ہے لینی علی تنقی صاحب کنز العال –

فلفائے بنی اُستہ وعبان بیر اجمن محدث ہوئے ہیں۔ دوسرے فاندانوں ہیں جہانگ میکو علم ہے کوئی صاحب بخت و تاج محدث نہیں ہوا۔ ہندوستان کے چار بادشاہ صنفر محدث محدث محدث محدث محدث محدث محدث علم مسلم سلام سی جوسلاسل مدیث جاری ہیں ان سب پر حضرت شاہ عبدالنی عمری محددی کاسلسل جھا باہوا ہے۔

بہلی صدی کے محدثین ویجندین کو صنفین میں امام افراع کا خاص مرتبہ ہے ، تنج تا اجین میں سے فقے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے سم حصر بھے۔ ان کا ندم ب شام واندلس بی سے م کے جاری دیا پھر معدوم بروگیا ۔ تذکرت الحفاظیں ان کے نذکرہ میں لکہا ہے (واصل صن سبی المسندل ان کی صل سندھ کے قید اوں میں سے ہے۔

اسرائیل بن میں تبع تا ابی امام سن لجری کے ٹاگرداکٹر سندوستان آتے جاتے ہے ہے ۔ عفر اس لئے ان کا لقب ہی نزیل مبند ہوگیا تھا۔ (تہذیب التہذیب)۔ مقبر درمصنف حدیث و تا ابی رسع بن جمبیع موصلے ہیں مبندوستان کئے (طبقا ابن اللہ مقبر میں میں مدوستان کئے (طبقا ابن اللہ الاحتیاب الاحتیاب کے اس عبدالرحمن شہور می دف وفقیہ ومصنف منده کے تھے سندام میں وفات یا ہی۔ ان کے جنا زیے کی نماز خلیفہ م روان کرٹ بدتے پر کا بی کی۔ مَشْهُور محدث رجاسندی (مساسم) بهتدوست ن سے ایران کے اس کے اسفرائین مشہور محدث رجاسندی (مسام اللہ میران) مشہور میں ان کے اس کے استروک اللہ میران کے اس کے اس

۔ آبدنفرفتے بن عبداللرسندہی حسن بن سفیان کے شاگرد تھے۔ رے و فروین کے تاصی رہے۔

آحرب سندی ابن فردے ، آحدب سندی بن حن نامور محدث ہوئے ہیں بندادیں وفات یا نی بیت المقدس کا عوب مالم وستباح ابوالقاسم مقدسی ہے ہے ہے ہیں ہندوشان آیا۔ اس کا قول ہے (وا کر هم اصحاب الحدیث) اس سباح نے ہندوستان براک فلام کی فرمین کے ہروظ ہری کہلاتے تھے) کے الم ابو محدکا ما ہو محدکا سنڈیس ذکر کیا ہے۔ ان کا درس منصورہ (کھکر) یس قائم تھا۔

سمعانی نے منصورہ کے دو محد نوں کا ذکر کیا ہے۔ آخرالذکر کو اُس نے خود دیکہاہے۔ ایک فاضی ابوالعباس بن محدث گرد محدث اثرم حاکم فاضی موصوف کے شاگرد تھے۔ دوسرے ابوالعباس احدین محد الوروف ہوانی محدث بصری کے شاگرد تھے۔

قاضی ابوسعید عبد لکریم محانی (المتوفی سلامیم) تصیل علم کے لئے لا مہور آیا تھا۔
سلطان مسعد و غزنوی کے عہد میں اسمبیل محدث ہند وستان میں آئے۔ سرمیم ہم سلام یو میں وفات یائی امام رضی الدین حن بن محرالمعروف امام صنعانی (ان کے اجداد صنعانیان علاقہ ما ودا والمنہ کے بات دے بھی سے می سے می میں سندوستان میں آئے۔ یہ امام النظام المرغب بن کے شاگر و تھے اور شرف الدین دسیاطی ان کے شاگر و تھے ۔ امام صنعانی کی بہت می تصافیف کے شاگر و تھے اور شرف الدین دسیاطی ان کے شاگر و تھے ۔ امام صنعانی کی بہت می تصافیف کے بین مشاری الا نوار زیادہ میشور ہے اس میں ۲۲۲ صرف میں میں ۔ اس کمتاب کی ترقیب حدیث کے ابتدائی الفاظ برہ جو بیسے آفا سے شروع ہونے والی دیشیں میں سے شروع ہونیوالی دیشین کے بینے عبدالحق می زمانہ تک بندوستان میں یہ درس دریث میں میں مشامل میں۔

آم صنعائی خلیفہ بنداد اور شاہ خزنی کے درمیان سفر سبنکر بھی گئے تھے۔ اور معاملات طے رائے تھے۔ سفتہ مولا البخی ک سفتہ کی سفتہ مولا البخی ک سفتہ کی سفتہ مولا البخی ک سفتہ مولا البخی ک سفتہ مولا البخی ک سفتہ کی کتاب کا نام بھی مشارق الانوارہ ) دفاصنی البوالفضل عیاض بن موسی المتوفی سم سما ہے ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ شہور ابوعب عبید الشر ، دبیل ( کھٹے ) میں بہت سے محدث ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ شہور ابوعب عبید الشر سفتہ یہ سعید بن عبد الرحن مخرجی کے شاکر دھے۔ ان سے ابوالحسن احدین ابراہیم فراس کی تے یہ سعید بن عبد الرحن مخرجی کے شاکر دھے۔ ان سے ابوالحسن احدین ابراہیم فراس کی تے دوایت کی ہے۔

ابرآسم بن محد بن موسی بیموسی بن ادون کے روایت کرتے تھے۔

آمیرکبیرسیدعلی بمدانی المتوفی سندیم اوران کے صاحزادے میرسید محدثہ ورکیٹ محے برائے میں کشمیریں وفات بائی-

ق صى نظام الدين كيكلائى جنبورى كير التضيانيات تقد ابراسم شابينى مناولخفيد ان كالصنيف ہے جو كلم ابراسم مسلطان شرقی تصینف كيا تھا۔ سف دھ ميں وفيات پائی۔ ملاكن الدين يك كيم شهور تقد كيونكدان كوايك لاكھ مدشيں يا دھنيں رستا دھ ميں وفات يا دل۔

مَولَانَا نَوْدَ الدِينِ احْرَشِيرِ إِذِى شَاكُرد مِيرِ مِيدِ شَرِيفِ جَرِعا فَى ١٤٢٨ هِ مِي مِندُوَانَ الْمَعُ مَولَانَ وَجِيدالدِين عَمِدالكَيْ ثَاكُرد عافظ الله وَيُجُرات آك رِسُومِ مِي وَفَات بِائِي -مُولانا جاليا لدين عجرب عرصري مجرات آئ يراسوه هي وفات بائي-مَسَيِّد دفيع الدين اسفوى شيرازى سلطان كندر لودي كيم دس ك سائره مِين درس دینے تھے۔ مولانا کمال الدین جین اور ملا بدا یونی ان کے شاکرد تھے مولانا کمال لدین کے شاکرد سید جھر مرادامروہوی تھے یہ اکرکے زمانہ بین میرعدل تھے میں گردسید جھر مرادامروہوی تھے یہ اکرکے زمانہ بین میرعدل تھے میں قبال الدین کے شاخ علی تھا ہے ہوئے اللہ میں ہوتا ہے ہوئے اللہ کا میں مقات بالی کے میں قبال میں مقات بالی ہے۔ میں قبال میں مقات بالی ہے۔ میں قبال میں مقات بالی ہے۔

خَوَاجِ ارزانِي محدّث جونبورى ان كالصنيعة مرارج الاخبارسج ميك فات بابئ -تشخ علاعطى مى شاكر بشيخ الاسلام زكر با انصارى مند ومستان كئ مسلمه م في النائج مشخ شهاب الدين احد عباسى مصرى شاكر شيخ الاسلام كرات كئ مسلمه م مين فات بائي مشخ سعيد شافع جدشى سام مع عن گرات آئے -

> قا<u>ضى سىدنور چ</u>رج بنورى المتوفى هېۋىم زېزه المحدثين شنې مورىقە -مشخ عبدالوم مبتقى برېن پورى نەسك نام س وفات بائى-

مشیخ محیطا برنوبهره گیراتی دفت صریت بین مجمع البحار منتی اسماء الرجال میں اور "ندکرة الموصنوعات، قالون الموصنوعات ان کی شہودتص نیف ہیں رسین و عیں سازمگیور میں وفات یا ہی ۔

ملاً جوبرنا تعکشیری - مندوسے ملان بوئے -عیب عاکرها فنط ابن محرکی سے مائی عال کی - بھرکشمیرا کر درس دینے لگے۔ سامانا میں وفات پائی-

مشیخ محدقاتم سندی عرب کو بجرت کرگئے ۔ وان رئیس المحدثین مشہور ہوئے۔ مشیخ لیقوب صرفی کشمیری معافظ ابن مجر کی سے شاگرد تھے۔کیٹر التصانیف ہیں۔

لتلهين مغات بإلى -حفرت مجدد العنة مانى ان كه ثناكرد عقد اكرباد شاه كوفتح كشمير. ہنوں نے ہی آ ما دو کیا تھا۔ شمائل تر مذی کا نسخ عرب سے ہندوستان میں بھی ہی لائے تھے۔ يستفنيركلي - بخارى ك شرح كليى مكر اتمام چورى-یقے ملاقعدافصل المعروف مستاد الملک جونپوری - المحدوصاحب سازغدے مستاد

على المرس وفات بإنى

مولانا محدرهنا المعروف عكيم داناكشميري جهامكيرا دبثه فيحجب نماسب كامناطره كراما تفا توريلما كابل متنت كيصدر تنفي

قاصنی عد الجلیل جزیبوری - اِن سے شاہ جان بادشاہ نے (۱۰۸۱) حدیثوں کی سند لی تی مركناهي وفات يائي-

--قاضى حبيرالمخاطب فاضى خان كثيرى يراط الهم مي وفات پائى-حَصَرت شيخ احد مجدّد العن تاني سرمندي مشيخ ليقوب صيرفي كي ث كُر ديق يحضرت كي ايك ارتبين ب اور مكتوبات ين-

مولانا جلال الدين ميلي شيري <sup>مين</sup> فتاوي عالكيري كيمصنفين مين سع *ين*-لَلْجِيون البيهُموي - عالمكيراوث و كه مُنادي يَسِ الهُمِين وفات يا لي-مَافِظ المان الله بناري المسترفي سيسلام- خوا حبكيم الله حبان آبادي المتوفى سيم الم شيخ عارف قنومي المتوفى سلام - فاصنى محب الدبهاري المتوفى واللهم

<u> شيخ عبدالحق محدّث ديلوي كا خاندان</u> شيخ نؤراكى بنشيخ عبداكق اب والدا ورها وبعصوم عرزة الوثقى سعم عالم كيا-فارسى سى خارى كى مشرح سيسيرالقارى كلى سموطاكى شرح كليى- بيرسينه كے كتب خانم میں ہے صبیح سم کی شرح سنج العام کی مگر نا مام حیوری ۔ شاہ جمان کے عبد بن اگر د ستا صفی مَنْ رَسِّ الرمِي وفات ما في-

حَافِظَ فِيزِ الدين بن شِيخِ نوالحق نِينِعِ العلم كم تميل كى يصرحصين كى شرح كلهى -شيخ آلاسلام بن حافظ فيز الدين - بخارى كى فارسى ميں شرح كليى - اور حنيد كما بي دركوں ...

م فظ محد نوا مي شيخ عبدالحق ميم اله عبي وفات بإني -

ستیخ سلام الله بن شیخ الاسلام رام بورس سکونت اختیار کی موطاکی شرح کلی لکی ۔ نجاری وزندی کا فارسی میں ترجیر کیا اور اور کتابین کلیس سلام الیس وفات بالی-

حفرت مجدّدها حبّ كافاندان

سیخ در مدید بن حفرت مجددها حب مشکوة پرهاشید کها مستناه میں وفات الی خواج معصوم عروة الوثقی بن حفرت مجدد صاحب ان کے نولاکه مرمد اور سات نمرار خلفا مقے۔ سن نام میں وفات بائی-

منتیخ محدافضل بن خواجهُ محصوم رس الله همیں وفات پائی۔شاہ ولی اللہ محدث ہوی رس بیش کی دینتر میں اللہ میں میں اللہ میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می

ان کے شاگردیے۔

می خواجہ الدین بن خواجہ مصوم - عامکیر بادب شاہ کے بہتا دیتے۔ مرف الدین فات با بی خواجہ فی میں الدین بن خواجہ میں الدین نے بخاری کی شرح فیص الباری کئیی - شآہ ابوس بی بھری ہے ہے۔

می ابوس بی بھری ہے ہے کہ دی شاہ خواجہ کے الدین کے شاگر دیتے - شاہ عبالینی بن ابوس بی بھری ہے دی شاہ خصوص اللہ بن شاہ عبالین کے شاگر و میں مسینے نیا وہ شاہ عبالینی مساحب بی کا سلہ جاری ہے۔ شاہ مساحب کے شاگر دہند و مستان اور بوب بین کرت سے تھے۔ فیقر کے جواجہ مولوی می الدین رحوم اور ان کے تین جائی مولوی می کرت سے تھے۔ فیقر کے جواجہ مولوی می الدین رحوم اور ان کے تین جائی مولوی می کرت سے تھے۔ فیقر قاضی قرالدین شاہ میں کا دور کی ایمانی و قاضی قرالدین شاہ میں کا دور کی مولانا می کا دور کی مولانا می کرتا ہے کہ کا دور کی ایمانی کے مولوی کے مولانا و م

بى تاەماحب كے شاكرد تقے۔

#### حضرت شاه ولى الشركا خامدان

نناه ولى الله ك والدر فق عبد الرحيم برزاً مدك شارد فق شاه ولى الله ف اين والداورشيخ محدافصنل بن خواج معصوم سيعلم على كيا-شاه صاحب كى ببت سى تصلف س زيادة مود عبر الله النه اورعقد الجيدي -شاه صاحب كه عارسيني عقد شاه علي حزر شاه رنبع الدين رشاه عبد القادر مشاه علانى ان چارول كے علاوه اوربب سے شاگرد تھے۔مولانا رفیع الدین بن فرر الدین خان مراد آبادی۔ قاصی غلام بی سیوباروی۔ قاضی شاواللہ ما نی بی - قاضی صلام کی تصنیف سے لئی کتابین ہیں۔ زوادہ مشہور تف بمرظمری سے جو ما مواد محكم إمورندسي سركار حيدر أباد طبع مورسي سيد فاحنى صاحب كوحصرت مزدا منظم حاين جانات علم المدى اورشاه عبدالغرز بيقى وقت كماكية عقد شاه صاب في المام من وفات باني-شاه عبد الغريز (المتوفى موسمة ه) ان كى بهت سى تصانيف بين - زياده تهور تحفياً تناسس ہے، ان مے تینوں بھائی، ان کے داما دمول ناعب الحی اوران کے دونواسے شاہ اسحق وشاہ میقوب ان کے علاوہ مولان سلامت الله باليوني مرزاحت على لكہنوى مولاناحسين احداج أبادى مولانا روف احرصطفة آبادى بمستدقط الدين يلئ بريلوى معولانا تاج الدين بهسواني قاصی ابین الدین سیوماروی مولاناغارا همین سیدم روی وغیره وغیره شاکردی. -شاه رفیع الدین (المتوفی الله) قران کا ترجمه کیا-ان کے صاحبرادے شاہ مخصوص ا ن کے خاص شاگرد اور مانیش تھے ۔ اورشاہ الوس پی عمری مجددی اورمولا مارٹ پرالریم ہے بى ان كے ٹ اگرد بينے -

شَاهَ عَبدالعَا در المتوفی سلایم امام قران کا ترجه کیا۔ تقنیر موضح القرآن تصنیف کی۔ شاہ آجی شیدیم فتی صدر الدین مولوفی صلحی خیر آبادی اِن کے شاگر دیتھ شاہ عدالغنی۔ ان کے بیٹے شاہ اِماعیل شہیدان کے شاگر دیتھ اور بھی بہت شاگر دیتھ مولوی نذیرهسن د بلوی بھی شاہ ص بھے شاکردشہور تھے ۔ ان کے متعلق رس المعارث اعظم گذہ شوال موسطا هری میں مولانا حبیب ارض خان شروانی نے ایک صنمون کے سلامیں قاری عبدالرحمن محدث بانی تی کا بربیان مشالع کراہا ہے ۔

(مولانا ندیزحسین شاه صاحب کی خدمت بس اُسوقت آکے جب شاه حسان ہوت کردہے تھے۔ اور حیند کتا ہوں کی استعالی عدشیں سناکر سند طلب کی۔ شاہ حسانہ نویسی معنون لکیکر حوالے کردیا۔)

شاه هم براشه بدلالمتوفی می ملام) ان کانصنیف سے تعویتے الایا ن وغیرہ کئی تابیں میں۔ مولاناسخاوت جونیوری اور اور بہت سے علما ان کے شاگردیتے۔

فقراد ورصوفدیا کے طبقہ میں علم دین اور عمل سے برگیا تھی کی و با اٹھارویں صدی عیوی سے بھیلی ہے ورنہ متقدیین سب عالم اور عاشق سنت رسول سفے۔

کی حصرت نے فرمایا کی اب تم مرمد کرنے کی فابل ہو گئے ۔

خواجه حبلال الدین کبیرالاولیاتی جب مرض الموت بین سنبلا تخفے تومر مدوں نے دوابلانی چاہی حضرت چار بائی پر لیکے تفر رابا کہ حیار بائی سے نیچے آنا رو۔ مرمدوں نے تقیل کی نیچے آئرکو دوابی اور بھر جار بائی پر لیک گئے۔ مرمدوں نے دریا فت کیا کداس میں کیا مصلحت بھی۔ فرابا حصر رسول کریم کوجب دوابلائی گئی ہے توآپ فرش ڈین پر اسودہ تھے۔ بین نے اس سنت کو کرک رنا نہیں جایا۔

مزراهن على محدث لكبنوى كے ثاكرد مولان عدائليم فرنگي محلى اور مولانا عبدالرزاق فرنگي محلى تقے مولانا عابيليم كے بيٹے مولانا عابلى (المتوفى سنسلام) مشہور عالم تقے۔ بدا يوں بيں مولانا فضل رسول شہور عالم گذرسے ہيں (مولانا عبدالحامد صعاحب جن كى تقريف اس كتاب يوسے اسى خاندان سے ہيں)

بدایوں میں ایک امیرعالم قاصی مس الاسلام تقے حضرت جدا مجدم علم اوران خاص تعلقات تھے۔ والد ماجد مدخلہ اوران کے صاحبراد وں سے تعلقات تھے۔

مولانا محیرت و رام لورس متهور محدث تفے۔ بیمولانا حسن شاہ محدث کے بیٹے اور شاگرد تھے۔مولانا حسن شاہ مولانا عالم علی مراد آبادی کے مث اگرد تھے۔

مفنی سدوانسر و نواب صدّ لِیّ حسن خان رمولوی عبدا شدغز نوی امرتسری بی بنبود علمایس تقے۔

شاه علیفنی صاحب کے بعد محدثین مند کا تذکرہ یس نے دانستہ جھوڑ ویاہے کیو کہ اگرسہوا یا عدم واقفیت سے سی برگ کا نام رہجا ہا تواس کو ذاتی نقصب پرجمول کمیاجا اس وجہ سے یس نے اس سلسلہ کے حصرات کا بھی تذکرہ نہیں لکھاجن کے مقدس سلسہ بحک میں دولت و نغت نفسیب ہوئی ہے۔
مجکو یہ دولت و نغت نفسیب ہوئی ہے۔

اس زمانه میں مندوستان کے ہر رابے شہرا ورفصبی بسلامیہ مدارس فاہم ہی اور درس حدیث ہونا ہے اور علما تالیف وتصنیف میں مشخول ہیں سیس نے اس معالم بین اتی تعصب کو دخل نہیں دیا۔ ناظرین کو اندازہ ہوگیا ہوگا کہ میں ہے ہم خویالات وعقا ید کے علما کا ذکر کیا ہے۔۔۔

كفراست ورطرلقيت ماكينه واشتن به اكين است سينه چوائينه واشتن شادعبوالغني دم كه بعدافت لافات نه بهن كي وسعت مال كري سه -

#### ۵۶ حدیث اورملاکش

تابیخ شاہدہ کددکن کے سلمان بادشاہ عدم و فنون کے قدر دان ہوئے ہی اور اسلامی علوم میر توبیت کی فرروجوا ہر نار کیاہے۔

مندوستان پرمنده بهری سے آعوی صدی بجری تک اور ۱۹۵ یا سے ۱۹۹ میری تک اور ۱۹۹ یا سے ۱۹۹ میری تک در در ۱۹۹ یا ایک ک کک دکن میں برابوسلاطین بسلام حکمران رہے لیکن خدمت حدیث شریف کی سعادت ابد سلطان محمود شاہ بہمنی (المتوفی ۱۹۹۰م م کے نضیب میں تھی ۔

اس نیکنام بادشاہ نے ست پہلے عدین کے وظائف تقرکے اوراشاعت حدیث کی ترغیب ولائی۔ بر ببیان کہ اُسو تت سے اب مک وکن بیں کون کون محدث بہوئے طوالت طلب اس صفون بیں مختصر نذکرہ عرف اُن حضرات کا کیاجا تا ہے جوسطان المحدثین مانے گئے ہیں اور من کی تصانیف کو محدثین عرب وجم نے سرائکہوں پر دھا جن کے سلف مدنی و متی محدثین نے زا لوئے اوب ترکیا۔

ستیدعبدالاول مینی - ان کی باب قصد زید بور (منصل جنبور) کے باشندے تق نقل کونت کرکے دکن میں آگئے - مبید صاحب دکن ہی یں بید ابھونے صبیح بخاری کی شرح فیص البلری لکی اور سفرالسعادت فیروز آبادی کافلاصد کیا ۔ مقالہ عمیں وفات بائی -مشیخ طیتب - اصل باشندے سندھ کے تقے دکن آگئے ۔ سیدعبدالا ول کے شاکرد تھے بی س برس مک بران بورس درس دیا۔

مین فی ال کے باب جو بپورک بات ندے نے بریان پورکونقل کونت کی میں میں بیدا ہوئے ۔ مولائات مالدین تقی سے علم حال کیا۔ حافظ ابن مجر مکی اور مین اللہ الدین سیوطی کی تصافیف کو کار اور مین یا۔ امام مبلال الدین سیوطی کی تصافیف کو کار اور مین یا۔ امام مبلال الدین سیوطی کی تصافیف کو کار اور مین ویتان جرق مد بینی کنز العال ایک ایسی کتاب سے کہ اس پر دکن اور میندور تالیج برق مد

بھی نا ذکرہے بجاہیے۔ دوسری تصنیف ان کی منبیج العال ہے میں ہے بھے ہوں وفات یا گئے۔ سینجے عبد الوہا مہتنقی اصل باشنے منٹر و (مالوہ) کے تقریبے علی تقی کے شاگرد ہوئے براہان پورس قیام کیا۔

شاه محنی الله اصل باشند عبونبور کے تقریب علی سقی کے شاکرد سکے۔
ان کا لقب نائب رسول تھا بران پورس کونت اختیاری - ان کی کتاب التحفا المرسلہ کی شرح
بڑے بڑے علما دشیخ علرافنی نابلسی اور شیخ ابراہیم کردی نے کہی رسف نا میں وفات بائی دکن میں اور بہت سے محدّث گذرہے ہوں گے - ہم دو عیار خاص الخاص حضرات کا محتفر ذکر کردیا
باقی زیادہ تحقیق و نفتیش ہی بنیں کی -

حدثيث اورشلطان العام

فرما نروائے حال علی خرت میرعثمان علی خان سلطان العلوم شہد نسا الموکن خلاللہ وسلطنت درحقیقت مسلطان العلوم ہیں۔علم اسلام ہیں شاید ہی کوئی ایساخظہ کوگا کہ جہان کے علما اعلی حضرت کے دخلیفہ خوار نہیں ۔علما اور صنفین کا گروہ کشراعلی حضرت کے دست کرم کے طفیل سے اطمینان قلب کے ساتھ درس و تدرلیں ویصیف و تا لیعن بی تحقیق اعلی حضرت کے عبد سعادت مدیس جوجوعلمی ترقیاں ہوئیں ان کا بیان اس کتاب سے متعلق منہیں حرف علم حدیث کا بیان مقصود ہے۔

سلف صالحین کی و ذایاب تصانیف جن کے نام ہی بڑے بڑے علمانے سنے تھے اور ون رائی رائی سنے تھے اور ون کا رہوگئے تھے۔ آج نہنشاہ عالم نواز علم دوست، دین برور کی برق برطالب علم کے باتھ میں ہیں سعرب وغیم اور لورب وغیرہ ممالک سے ان کو مرککا کرشا لئے کرایا گیا علماء و مدارس میں مفت تقدیم کیا گیا۔ یک دائرہ المعارف اسی لئے قایم ہے کے متعدین فی ادر منافع کے ہیں آئی مالیفات کو نلامش کر کے شاک کرے ۔ دائرہ المعارف نے اب مقد جو نوا درشا لئے کئے ہیں آئی فیرست ڈیٹرہ جروبر طبع ہوئی ہے ۔ دجن فاص فاص کا بوں کے نام کھے جاتے ہیں۔

شكل الآثار- جامع المسانية -كنزالعال-متدرك عاكم المعتقر ث الآثار-كتاب الاعتبار مندا بي دافد طيالسي - بجريد اسمائه صحاب - تهذيب التهديب - بسان الميزان - تذكرة الحفا، حضائص كرى سن رح البرالكبر مرضى سن نريب في -

مولانا انوارا تدخان صاحب فضيلت جنگ مرحوم كن حديث وفف كم متعلق كئى كتابى نفسنيف كى بىر ان سے اعلى حضرت خلدا تشرطكه نے علم دین تحصیل فرایا - بیر مولانا علیہ جی صبا لكهنوى كے ث اگرد تقے۔

م سنواب وفارلوار خبگ مرحوم نے نجاری شریف کا ترجمہ کیاہے اور بہت سی کتابیق شیف کیس۔ وحیدالزمان اِن کا نام تھا۔ مولانا لطف اسر صب علیہ گڈیم کے شاگر دا ورمولانا ففنل آلان گنج مراد آبادی کے مربد سکھے۔

تعنی کے مسابقہ خصرت قاضی تناراللہ بانی تی سرکاری اوادسے زیر طبع ہے -ر

مولانا بنئیرا جوعثما فی دیو مندی (مولانا شاگردی شیخ البندمولانامحود ن دلویندی کے فرہ گرد تصمولانا بحد قائم الوقوی ومولانا رشیدا مرکنگوی کے) نے فتح الملہم جی ملم کی مشرح لکہنی شروع کی۔ دربار کہرا دسلطان العلوم نے مولانا کو تمام آستانوں سے بے نیاز کردیا ہے۔ اس شرح کی دوجاری شائع ہوئی ہیں بقیرمجلدات زیر طبع ہیں۔ وری کتاب باننے جلدوں ہیں جسے ہوگی۔

مولاً ناحکیرعبداً لرصن سہا رمنیوری دکن بین منوطن تریخ موندا احرعتی محدث سہار نبوری کے فرز مداور شاکر دینھے اِن کے فرز ندمولا ناعبالی بروفیبر ماہدہ شما نیر نظے مولا ناعبالی سے شہراڈ گان والا تبارلوں ، منا مسلم و است

کنز لا لمجہود فی صل ای داور کسن ای داود کی شرح ہے ۔ مولانا خلیل احربہ ارموری کی تصنیف سے کی ایک اور سے مولانا شاکر دیتھے مولانا شاکر دیتھے مولانا احریکی مولانا خلیل جد کے اور کولانا شاکر دیتھے مولانا خلیل جد کے اور موسر کو ایک کا کہ کا کہ در موسر کو اور موسر کو اور موسر کو

صنا کواکر کیا ارات کوئی امداد نہیں دی گئی گرقو مرکظ اسرالعادم مہار نبور کے صدر مردس سے اور مردس کا ترشک شریف کی شرح مفتی عبر اللطیف صل پر وفیسر جا موعثما نید تصدیف کررہے ہیں مفتی صاحب ت گرد ہیں مولانا لطف الشرص علیکٹری کے اور وہ خاگرد ہیں تفتی عنایت احدیثی مفتی صلا اصل باث ندے منابع بجور کے ہیں ۔ اب حید رآباد ہیں تنقل کونت اختیار کر ہے اس شرح کی تالیف ہی مفتی صلا کی امراد اُن کے تاگرد اور داما دمولانا فصل الشرص بروفیہ علامہ عثان نہ کررہے ہیں مولانا پائوت ہیں حضرت مولانا سے معجمعی صلا بمونگری کے وہ شاگرد تھے مولانا فصنل الرحن گنجراداً بدی کے ) مولانا سیرسیان ندوی بی حنبی تعریفی سناب برے مفتی حل کے مث کردہیں۔

مشکوة شریف کی شرح مولانا حافظ محرادر کسی می کاند بلوی وظیفه خوار دولت آصفید آ (مولانات کریس مولانا خلیل احربه بر نیوری کے) اس کی ایک جلد طبع موجی ہے باقی زیرط ہے،
مصارف اشاعت محکم المور ندم ہی سے عطا ہوئے ہیں ۔ اس شرح کانام التحلیق العب سے ہے۔
عمر المدن بیرس ارمال معبد الله العادی کی تصنیف ہے ۔ (مولانا کی سند ہے ہے عبد الله العادی عن البیدین المولی محرک و المولی محمد الافضل عن الشین بین البیدین المولی محدث و والمولی محمد الدول محمد ال

عن الثاه عبد العزيز الدبلوي) اس كتاب كے بانج جھے ہیں۔ ایک حصد ملبع ہو حکیا ہے۔

خدا وند ذوالجلال مصنف علام كو توفيق رفيق كرم كرية برصص طبع كرادير-

امرادالننزیل فی سورة الغیل مولانا الحاج عبدالبعیب پرداردی کی تصنیف ہے (مولانا عرصه سے حیدرآبادین سکونت نیریس اصل وطن سیدیارہ ضلع مجنورہ ، اوار معلیکے رکن ہیں مولانا انورٹ کہ تعمیری سے کے شاگر دیں اورٹ ہوٹ شاگر دیتے مولانا محروس دیو بندی کے ، شام هبا کے اسنا والمسک اللافر من اسانیات نے الا نوریس درج ہیں )۔

آبِرَ الفقر فقر مدیث کی شرح ہے۔ اس وقت کی اُردویس فقر کی ایخ نظیبت اُسی ہوئی تفی الفقر فقر کی ایخ نظیبت نہیں ہوئی تفی ۔ یہ والدیا جد کی نظیب سے جبکو قدیم وجدید دولوں خیالات کے بزرگول کے ایک ندفرایا ہے۔ سرکاری امداد سے بیکٹ طیار وطبع ہوئی ہے

آربین عظم - بدارسی جبس الم عظمی عالیس حدثیں بی فاکسار نے مرتب کرکے شائع کی ہے ۔ بدفاکسار اپنے والد عاجد کے ذریع سے کوزار دولت آصفیہ ہے اور دعا کوئے فاص ہے سے وی کوئے این دولت بندہ دار خطم اور فرایا تو این سابہ بایندہ دار در آور بند صدایا تو این سابہ بایندہ دار در تو خدا با تو اور بہت سے مدارس کو سرکارعا کی در تو تو بندہ سی مدارس کو سرکارعا کی امداد ملتی ہے ۔ اسکے کہما کہ ایک میں مدارس کو مرکارعا کی امداد ملتی ہے ۔ اسکے کہما کہ ایک میں مدارس کو در بید در کرما لکتاب

جو حدیث کی خدمت واشاعت ہورہی ہے وہ اعلی حفرت خلد اللہ ملکہ کے دمت کرم سے
ہے ساسی طرح تالیف وتصنیف کے بہت سے اداروں کو امدار دی جاتی ہے۔
اعلی خرت خلد اللہ ملکہ کی یہ فدردانی ویخاوت حرف سالوں ہی تک محدود نہیں ہے
ملکہ غیرسیم اداروں کو بھی بہت کچے ملت ہے ۔ان کا تذکرہ اس کتاب کے مقصد سے خالجے ہے۔
فاکسار نے اس کا فصل ذرا بی کتاب (حروری کہا نیاں) میں کیا ہے۔

علم صربيث اور صنف كاخا ندان

سُرُحَة عِكَمْ مُ رَوَّتُ الْعِبَادِ آجِرُهُمْ مِنَّ النَّارِيَعِمَ التَّنَاد

سندور ستان س اس خَفِر فَقِر كُهُ مُورثُ اعلى حَظرتُ قاضى حسن رنجا فى بن شاه عليه بى متوكل بن فقيه عليه بن مقدم متوكل بن فقيه علال الدين عقسه

گرچی خوردیم نسبتیت بزرگ ب فرزهٔ آفناب تاباسیم

ان بزرگوں کے نام ولقب ہی سے معلوم ہوناہے کہ ان کا گرا نا فقہ و صدیف سکوک و

لقیق نکا مخرف تھا۔ قاصنی صماحب نے اپنے والدا ور واد اسعام جال کیا۔ ان کے والد

ٹاگد مجے حافظ ابن مجرع سقلان کے ۔ قاضی صماحب کو بارہ نرار حدیث بن زبانی یا دھیں۔

فن حدیث کے متحل کی کتاب بھی تصنیف کی تھی جو خاندان میں مھے لا ح کہ محفوظ دہی۔

بابر بادشاہ جب میریراً والے سلطنت فرفانہ ہوا قاضی صاحب کا آ وازہ فضل وکال سنکو

فرفانہ طلب کرے مشیر خاص بنالیا۔ جب با بر سندوم تنان آئے بیرا تھا کے ۔ ابراسیم لودی کو

شکست دینے کے بعد را وشاہ نے ان کو کچی فوج دیکر او مرا دہر رسیوں کے زیر کے بوا مورکیا۔

ملاوہ دیکر متفانات کے نصب بولی و اوراس کے نواح کو بھی انہوں نے فتح کیا ۔ با دشاہ نے یہ

قصب مع دیمات محقدان کی جاگریں دیویا۔ اوران کو اس نواح کا قاصی تقرر کیا ۔ ابر دشاہ نے یہ

وضابہ و دیکر وقاضی نبا کر بھیجا سیویا رہ بیں ان کے بیٹے عبدالرجن کو قائم تقام نبایا۔ لا مہور ہو کیکر

ان کو لامود وقاضی نبا کر بھیجا سیویا رہ بیں ان کے بیٹے عبدالرجن کو قائم تقام نبایا۔ لامود ہو کیکر

ان کو لامود وقاضی نبا کر بھیجا سیویا رہ بیں ان کے بیٹے عبدالرجن کو قائم تقام نبایا۔ لامود ہو کیکر

ان کو لامود وقاضی نبا کر بھیجا سیویا رہ بیں ان کے بیٹے عبدالرجن کو قائم تقام نبایا۔ لامود ہو کیکر

دوسال زنده رب معده مي بعمر كي مدسال وفات بالى - لا مودك محله مراكب مين شاه مرياني رحمة الله عن المرادي المراد

قاضى عبدالر من فرائد من فرائد بائي-ان كے بيٹے تاج الدين قاضى موئے۔

به دونوں باب بيٹے به بنہ درس و مراس وغط و تلقين بين شخول رہے برت ميں وفات

بائي-تاج الدين كے بعائى مجالدين كے بوء ان كے بيٹے عبار شہد فاضى ہوئے يہ شہور محدث كے ممبر فقر آئين اكبرى تاج الدين كے بعدان كے بيٹے عبار شہد فاضى ہوئے يہ شہور محدث كے ممبر فقر آئين اكبرى تاج الدين كے بعدان كے بيٹے عبار شہد فاضى موئے يہ شہور محدث المرباد شاہ كاعبد حكومت فقا۔ بادشاہ كى بنجرى كاك بيلى ال بيت اكر نوين وعظ ميں آن بقا ميں المرباد شاہ كاعبد حكومت فقا۔ بادشاہ كى بنجرى كاك بيلى المرباد شاہ كاعبد حكومت فقا۔ بادشاہ كا بعد الشہد بيلى سے المرباد شاہ كا ميد كومت فقا۔ بادشاہ نے بند سلط المرباد فریس و وعظ میں آن بقاید میں وعظ و تا بادشاہ نے بادش

و قاضی غلام علی بن قاصنی محرونیعت بن صنیاء الدوله عادا کملک تا بن جنگ قاصی و الم این قاصنی کمال الدین بن قاصنی عبدالشهیدیدند شاه ولی الشرص علم عمل کیا اوروط کار درس کاسلسدهاری کیا راخوداز کمار بارگار)

قاضى اين الدين بن قاصى علام على شاه عبد العزيز يك مث كرد مقد

قاصى على احدبن قاصى جلال الدين بن قاصى المين بن قاصى غلام بى ،

مهدا بجری بس سافت ای کرم بیبت ملے بھالکہ رسٹم امصار ودیار کو افت تادلی کونا مواب می اور بھوا۔ قاصی قال می کونا مواب وار بھوا۔

قصبه اوراورا طراف کے لوگوں کومتفق کرکے مقابلہ کیا رخوب لڑائی رہی ۔ آخر مرہوں سنے عالی جا کھیے کہ مسلح کری میں ان طمئن ہوگئے مرہوں نے دات کو الدم علم کر کے سبکو گرفتار کرلیا جوالوں ، بوار ہوں اور کھی جورتوں کو بھی شہد کیا۔ نقد وزیور وا جنامس لوٹ لیا باتی اثاث البیت وغیرہ جو کچھ تھا جہ کرکے آگ لگادی ۔ اس آگ میں تمام کمت بیں اور کہ نیا و فیرم تلف ہوئیں ۔ جا من سجد کو آگ لگائی۔ مہند م کیا۔ مہند مدحقے بیں مرغبازی کرائی کے تا و کے مشاعرت مرشد کیا ہے مند مرحقے بیں مرغبازی کرائی کے تا و مرشد کیا ماتھا۔ ایک شوری تھا سے مرشد کیا ماتھا۔ ایک شوری تھا سے

را کرده برائے مرغب زی عبادت گاه مردان نمازی

جب انگریزوں کا دوردوہ ہوا تو خاندان قاصنیا ن کے ممبران نے قرب وجوار کے ہندو سلان شرفاء کی تقریب وجوار کے ہندو سلان شرفاء کی تقریب کے اپنی جائدادوں کے ستان محضر پیش کیا جس کو بدیج تی تقات کو رندٹ نے قبول کیا ۔ بہ اصل دستا ویزین اب کا کے مفوظ میں سایک وستا ویزکی نقل بہاں درج کیا تی ہے

چون اوالی شهرا و ت سرایی و الشهادة و مزید به ما فانه اشرق و السه که اقال الله تعالی کا تکتر والشهادة و مزید به ما فانه اشرق الب و قال البنی علیه والصلوق والسلام اکرم الشهود بیشام فانه اشرق بین و می الشهود بیشام برسالی می در به الظلم رسوالی کند و گواهی حق می خوابند احقر الناس فاد المطلب امامی و لدقاضی غلامین (فلامین بن فاصی محدز بان بن قاضی برسالم) و مهاة و لدقاضی غلامین (فلامین بن فلامین برسالم) و مهاة عزید النساد (و خرفلامین ) نوج بیزیر برایش به یوحضرت بندگی شاه عابن فور قدس الشرستره العزیر - از سادات عظام و قصات ایل سلام و فقیان و می النسام و تعبیر الشرام و تعبیر و این می النسام و تعبیر الشرام و تعبیر و این می النسام و تعبیر و

اللك واقع جيز لور وغيره معموله مركث فدكور نبام فاحني محدزمان حبيج سأملان فيجب بروانه نوايغ فرت نشان نوائل سارخان كورتم خان بها درى ودبه زا الحدود وم است واز وقت یمایش تا الاک نسلًا بعد ل و کیانًا بعد مطن اراضی مُرکوره در تصرف سانگان و بزرگان سانگان مانده است درین ولا نوز دیم شهر دی تعبیده هماله چری افراج دکن عبورآب گنگ منوده تای امصاروقصیات این *رفتے آگنگ* ازخوف ومراس حابح مال ازاماكن ومساكن خود بإ فرارشده ا واره دشت حوادث شدند وبركيج بإطرات وجوانب ملجائي وماوا ئي خوجب تندسا مُلان ويُمَكِّي سوا كَتْفِيب ودكوسك مقبيات وامصارو قربات قرفي جوارينا نخد يركنه نكبنه وشيركوك وإكرآباد سنهب وروغيره در كهر مومنع جوجيله علم يركن مذكور كمه نطام محل محفوظ وغير خطوري ود ماسن دانسته قامت ورزبيندونامدت بكمآه برروز كالكنيرونفتنك وغيره بسكروبير آخركاديبيت لطع يعالك يمزلف ببندا بيثيل باجمعيت مشت مرادسوار وبياده ومفت مزب توب برمكان مرتور بورش كرده محاصره منود روزا ول أنصبيح ناشام جاكت غطيم نوفي تفنك ماندمور دوم بهاي سلع ويهود ورسان انداخته عافل كرده ازميرا بطرحت يورشن ساخته دفعتاً برحاعت غُرسان انتا دندول بخرب شمير وسندوق ولوحياً ميختذ خِيائِيمسه صدكس ازرؤسا دوسا دات ومثل كمخ وزبا فجاطفال شهيد ومقنول تثير واكثرب مامجروح ساخته تالم منتدفها قمشه ونقود واخياس وإسنا داملاك منصب وحاكيروماغات سائلات بغارت بردندواتش اده سوختند ودآب كروله إختنه بركيان فابل واتارب خود الهيرازليروزن ارشو مرتفق وجدات وزواقكت بركس كه وصحت اين حال واستى اين مقال طلاع والكانبي توده مابث دمبروكوابي خدد رين قرطاس شبت نايدعت دالشرماجور وعندالناس شوركردد دمنقول ازكتاب ماطل كمثثن

بالبشنوزمن حال نبائكان بزركى واطلب كن از بركال ببيرتيغ صيل اينك بجوهسر للمونت ازلنب ماشكر اززر ول پاکنره زات پاک اورا بزرگے آنکہ اعلی مورث ماست گرامی نام او قاضی سن لود يفارس شهررنحا نتش فمط بود ريشاب ن منصبطبل وعلم وا بعالم شنج صديقي علم داشت بعلم ودين وانس بوسعبرى تبقوى وطهارت بايزميك بنرم وعظاجون شمي كال فشال بوقت درم ون تربرتان زفاصی بونشش دارد مبرل سوز حيه كويم قاصى ببضاشة فيروز كهالقاص عدوا لقاص آمد مثل درقاضي استفاص كد بفرغانه مشيرظ ست تحق بود بصدسامان وعزوجاه وبهبود · طرالدين بابرشاه عازي سرافراز حناب بے نیازی يوسوئي سندمثدان شاه خوتني درآ مرقاضیٔ ماهمره او، دران وقتت كماراميم لوى منرميت بإفت ازماب برزودي مسم شرحسن فاضي كهلام برايراد عطا ومتصب ونام كهشه حاكيردادسش سيواره حينان شدموردسن اشاره ببندبرجا شكسة سريت كرد سه وصل ال دین <sup>را</sup> خدمتی کرد والآنجاصلح بإبيك قضامت بالابورآمره وارالقضاحت

بحدالتنزوكش ائام لودند زا ولادسش بهه با نام بودند مران كردمش بلي مجسده نمی دارد بجا بریک وترییه جوامد ورتزازل قصرستايي نصيب دوستان بم شرابي قدح بشكست فآن ساقى نانده كيي زان يبكثان باقىمامذه ثره وتف خرابياك بيم بقدر خدشش این خاندان یم يرترب يرزونش برشر بساد ببات مقبوصه بدرت م مسروسامان يبمه برما ورفعته فسننف ماندند حييت داز ما درفننه سنستلام میں ایک انفا قی حا دشہ آنٹس زدگی کامیش آیا سرم سہائ کہی سامان کی نفر موا سه کہی صیادنے توڑا کہی آندہی سے آٹا ۔ اینا یوں مگڑ اسے سوبارنٹ یمن کرنسے رہا ہے اس خامدان کی ایک شاخ سیواره مین خاندان مولومان کے نام سیم میسور ہے اس سالیہ ىس مولوى كېشىدالدىن دىكارىن مولوى بديع الدين شاھ اسحاق كىمے ثار دىتے۔عمسى كجر درس وتدركس ين شغول رسيم-اسى سسلى مولوى عبدالرحن بن نوالحق مولانا الميسن محتث الرويوى ك شاكرد مقدرمولانا شاكرد عقى مولانا محرق اسم مفك اوروه شاه عبدالغنى ك ) -بعوبال بين ركن محلسل لعلما عقد ورس بعي وبيق علم اوب بين هاص مهارت كيق عق ان كي بيت عوى قصائد طبع بوك بي ابعى ياغ برس بوك وفات بول ي-مولوى عبرالحتن كي محصيعيا ورث كردمولوى سيرحسن بعجرسن بعومال مركب الميين درس دیتے ہیں۔

ادر دا قم سطورے جدا مجدمولوی محی الدین اور ان کے بین بھائی قاصی قرالدین و مولوی ریات ومولوی محدیدین غریق - برسپ شاہ عالمِنی کے شاگرد سے مجاروں صفرات گورنمنٹ برطانییں مغرز عہدوں پر مامور سے - حدیث کی کوئی خدست انیام نہیں دی سعولانا فوایی کی نصیف کیک ترجعيندفاسى وأردوب حضرت مداميدكى تضييت ايك رسالمسبل لحساب س

مولوی محترین بن برورش علی (مولانا احتریت مراد آبادی کے ٹ گردیفے اور وہ مولانا عالم علی کے اور وہ شاہ ہحاف کے گوالیارس مہارا جہ کے طبیب فاص تھے گردرس بھی نیتے تھے۔ ان کے وہان بہت سے مربد بھی تھے۔ ان کے ایک بڑے معزز عہد بیاد مربدیا ہے وہ طریقیت نظم کیا تھا اس کے یہ اشعار سے سے

بن نوگزرے ہوئے نوگوں کا بان تفارب حالت موجدہ بھی وض کی جاتی ہے۔

مولوی هاجی متید احمد بی سعه ابن دا نترابر اسین دو ندو جدی بوی اد در بی سعه صاحرا ده بی ) مولانه الورشاه کے شاگر دس سر مرکب فیچوری دیلی میں موکل شریف کا درس

دينة يس

مولوی حاجی حفظ الرحمن ابن حاجی سالدین (فاکسار کے حقیقی کھیو پی زاد کھائی ہیں۔ مولوی سیدعبد النفورسیو اوروی (مولوی حقی شاگر د ہیں حضرت مولانا احدیث محدیث امروہ کی کے اور وہ مولانا محدولات مانوتوی کے اوروہ شاہ علیانی کے) اور مولانا الورش کے شاکرد ہیں کہ تب حفظ الرحمن لمذریب النعمان ، رسول کیم وبلاغ مبین ان کی متہ ورتضا نبعت ہیں بیں کہ تیری کھونی زاد بھائی مولوی فحر الدین کے صاحبرادے مولوی نامر جبیل شاکرد ہیں مولانا رنورش ہ صاحب کے۔ مولوی هاجی عبدالبصیر آزاد عتیقی ابن حافظ نورالحسن (خاکسار کے حقیقی حجب زاد کھائی ہیں) مولانامسید انورشاہ مولانات خالمید، مولانا مشبرا حرفتانی دیوبندی و مولانا خلیل احر سیار نبوری و فقی عزیز الرحمن دیوبندی (مفتی صبر مرمث اگردی کے مولانا محربی و شاہ عبد فنی اور وہ اب حق حملا و شاہ عبد فنی دیلوی کے خاکردہیں۔

آپ دس ماره کنا بول کے مصنف ہیں۔ ان بین زبادہ شہور تاریخ الفراک اسرارالننزیل در خطوم میں سم شہور واعظ مقرر ہیں۔

البيار المستن فاسانيه عبلاصي

اس حقر فقردا فی سطور نے مندرج ذیل بزرگوں سے علم حدیث عامل کیا ہے۔ دا) حضرت شیخ الہند تانی مولانا سبیر شاہ حین احد ها، فیص آبادی مذطلہ العالی (حضرت موسو کو سندہے شیخ الہند مولانا محوج سن دیوبندی سے نیزمولانا رکشیدا حدکت کو ہے، مولانا گنگری شاگرد ہیں شاہ عدالنی کے ۔

(۲) مولاناریداصغرحین میں ولوندی وف میاں میں بذالد (میاں میں شاکر دس حفرت مشیخ الهندرم کے)

رس) مولانا اغ از علی هند امر در وی منطلهٔ (مولانا شاگرد حضرت شیخ ا ابند کے)

(٨) مولانا محارباتهم صلى بلياوى مظله (مولانا شاكرد سي حضرت ينيخ البندك)

(۵) مولانامفتی میشفید می دیدبندی مرفله (مفتی ممانشا گرس مولانا افرش و کشیری کے)

(٢) مولانا على ميع صلى ولوندى منظله (مولانا شاگرديس مصرت ين المندك)

داقم نے اربیر فیظم تالیف کی ہے ، اس ربین کا نام اربین عظم دو وقی رکھا ہے ایک کہ اسمین المام عظم حداثہ تعلیم کے اسمین کہ اسمین کے اسمام کے متعلق میں۔ اسوقت حدیث کے متعلق باقی واقع کا حدیث کے متعلق اربی کا در اور تابی کا جائے قاضیان را رومتنائی۔ اربین سے بایہ تابیخ سے البی تابیاندماہ دواہی ہے چراغ قاضیان را رومتنائی۔

## البارالثاني فالصنب كتب سيرن اول

اس باب بین خام تصنیفات و تخریرات کا ذکر بنین کیاجا کے کا بلکہ بعض فاص فاص نصابی نصابی نصابی نصابی کا بلکہ بعض فاص فاص نصابی نصابی کا تذکرہ ہوگاجی کتاب کے مصنف نے جی عہدیں وفات یا بی ہے اس عہدیں اس کا عدہ سے سندی کرنی ہوئیں کیبوں کہ اس کی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے لیکن دوتین کتابیں اس کا عدہ سے سندی کرنی ہوئیں کیبوں کہ ان کا تصنیف بونا ہوئے کے طور پر اس عہد سے بہلے نا بت ہے جی سی متنب نصابی نفس میں ایک اس میں ایک اور مدیثیں عبد اللہ بن عمروبن العاص کی تصنیف رسول کریم کے عہدیں مرتب ہوئی۔ اس میں ایک ار حدیثیں تعیں۔ دوسری صدی کا ساک موجود ہونا تا بت ہے کیو کم مجام نے ان کے پر ایو نے عروبن شد ب کے پاس میں حدیث میں اس میں ایک ار اور حدیثیں تعیں۔ دوسری صدی کا ساک موجود ہونا تا بت ہے کیو کم مجام نے ان کے پر ایو نے عروبن شد ب کے پاس میں حدیث کیا ہوئے۔

صحبفه مام من منبد- مام ابن منبه العی شاگر دخترت ابوسرو نے مدشیں جمع کی تفیق میں میں میں میں ہے۔ تفیق میں جی فی تنیسری صدی ہجری کے وسطیں موجود تفا کہ ونکہ انام لم نے اس کی نقل کی ہے۔ اور حوالہ و باہے اسلے میں بلاخوت تروید کہنے کو طیار ہوں کہ صحیفہ مام بن منبہ ہاک پاس موجود ہے۔ فیضہ کی مصنفہ امام عظم رحمته اللہ علیہ موجود ہے

تصر جبور کے مام سفیان توری کی تصنیف کتب خارد رام لورس ہے۔ گفشیبر لوزی - امام سفیان توری کی تصنیف کتب خارد رام لورس ہے۔

امام مالک رم

چونکہ ہمنے ذکر رجال میں سن وفات کا اعتبار رکھاہے اس لیے امام الک اگرم جال قرن اقل میں ہیں لیکن وفات کے اعتبار سے قرن ان میں اُن کا ذکر ہوگا لیکن اُن کی کتاب موط اسے متعلق یہ مابت ہے کہ سن کا م بیں مرتب ہوچکی تی اسلے موط کا ذکر قرن اول بن ہو

چونکہ موطا اس طرزی بیپی کذب بھی اور ائٹہ منبویین بی سے ایک الم کی تصنیف بھی اسلے قاصنی ایک الم کی تصنیف بھی اسلے قاصنی اید مکرین عربی نے مشرح موطا یس لکہا ہے (ھالل اُڈل کتاب المف فی الله کی اسلام جب مؤطا تبار ہوگئی تو امام صل نے اس کوستر شیوخ صدیث کے سامنے ہیں کیا سے بندک موطا بیں ایل عجاز کی توی قوی حدیث یا وصحابرا ورتا بعین کے فتا وسے ہیں۔

ابن طدون نے لکه میسے کے موطابیں تین سوصریتیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سات سوہی ایک قول یہ ہے کہ سات سوہی این مدینی نے کہا ہے کہ ام مالک کی مرار صدیث ہیں (خلاصہ تہذیب البہ ذیب) اس ختلا کا باعث یہ ہے کہ بعض نے مروق میسے حدیثوں کو لیا ہے بیض تا مراقسام کو بعض نے آماد ویوں میں کو ۔ موطاکے تام اوریث و آراد (۱۰۲۷) ہیں ان ہیں چوسو صدیثیں میں مسند ہیں۔ مراس مالی موقوف اور ۱۰۲۵ اقوال تا بعیں ہیں۔

 غالبًا در مجع نجارى موجود اندلس محيح كارى شمل است برموطا باعتبارا عاديث مرفوعه كنه الرصى بدق البين درموطا زباده است (عالم نافعه)

المم الک سے موطا کوتقریماً الکیزار آدمیوں نے روایت کیا ہے ان س المحجتہدین بس سے الم شافعی الم محرومی شن س سے عبداللہ بن وہب مصری ویجی بن یجیی فقہا بس سے بشام بن عبداللہ بن قاسم مصوفیا بیں سے خواجہ ذوالنون مصری -سلاطین فعہ غلقا بیں سے بارون رشید مامون رمشیدشائل ہیں -

میں یاسی، دو رصید کو دیات کا ہا ہے۔ اور مرد فعاس سی نظر کیا ہے۔ مرمادان امام صاحب نے موطاکو کئی دفعہ ترتیب دماہے اور مرد فعاس میں نظر کیا ہے۔ مرمادان شاکرداس کی فقل لیگئے۔ یہی وج سے موطا کے بعض نیحوں میں اخت الاف کی۔

امام بیوطی نے لکہاہے کہ امام الک کے جس قدر روایت کرنے والوں کی تقداد جواتنی کسی امام کے ساتھ کی انتقاد جواتنی کسی امام کے دوات کے نہیں (تنویرالحوالک)

يجى بن كيرن الممضل سع عده مرتبه موطاسى-

ام مشافعی کا قول ہے کہ آسمان کے نیچے موطاسے زیاد کوئی کتاب بعد کتاب اللہ کے صحیح نہیں۔ موطاہی البی کتاب ہے جس نے خیرالقرون میں بزرگان خیرالقرون کی مبارک زبان سے صحے الکتب بعد کتاب اللہ کا خطاب بایا۔

موطا کے شارصین و معلقین کوشیس کی ٹری تقدادہے تقریدا کیے ہیں علما کر کبار نے مشل ابوسیدمان الخطابی و قاصنی عیاض وغیب و موطاکی شرح و ملیق وغیرہ کی ہے۔ سورون شاعرونا صنی عیاض نے موطاکی مدح میں قصابہ کھے ہیں۔

موطا کوصحاے کے بیس شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موطا کی کام احا دین مرفوعہ چھے نجاری س آجکی ہیں۔ موطا کی جگہ صحاح ستہ میں ابن ما حب کوا وّل شیخ الفِفنل محدین طام ر( المتوفی سین ہے ان کے بعد حافظ عبالغنی (المتوفی سین ہے) نے واصل کیا موطاع طبقات کتب حدیث ہیں اول طبقہ کی کتابہ ہے۔

# كتب قرن ثاني

کتاب الزید والرقاق بشیخ عبدا سربن مبارک کی تصنیف ہے۔ کتب ا مع دور نیا ان میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس می اس میں اس

منن الرعاء-ابن الى الدنيا (المتوفي كالشيغ بي

کتاب انخراج- امام ابو پوست کی تصنیف ہے۔ اس بیں حرف ایک ہی عنوان کی شد رہ رہ

مسندموسی کاظم امام موسی کاظم بن امام جغرصادت کی تصنیف ہے۔ موطار امام محد کی تصنیف ہے۔موجود ہے۔

كتاب لجج- الصَّا

مُسْدا بی دا وُدطیالسی – اس میں دہائی سوصحاب کی روایتیں ہیں ادر عالیہ سنم اِلا حدیثیں ہیں بینی طرق صدیث وآثار و موتوزہات ہیں –

مُصنف عبد الرّراق - اس کی ایک جلد مدنیہ شریعت یں ہے ۔

كتب قرن الث

سنن سعبدبن منصور-ابوعمان سعبدبن منصور (المتوفى المساع) كتصنيف سے راس بين نلا نيات بہت ہيں۔

طبقات ابن سعد- اساء الرجال بيسے-

مصنف ابن إي شبب الديرابن إلى شيبه (المتوفي ١٣٥٥م) كالقنيفيج

مندامام احسمدين عنبل

اسمسندس سات سواصی بی ریش می ریش می این خلدون نے

بیاس بزارلکی ہیں اور حض محدثین نے چاہیں بزار) برساڑھ سات لاکھ حدیثوں کا اُتخاب ہے۔ تمام سندات ہیں سب جامع اور مجھ ہے۔ اٹھارہ مسندوں تین سے سام صاحب نے اس کو بطور بادواشت مرتب کیا تھا۔ تیس بزار حدیثیں تھیں۔ باتی اصنافہ ان کے صاحبزادہ عبداللہ اوران کے بوتے اور برخطیعی رقطیعہ بغداد کے ایک محد کانام ہے۔ سبندی نفط کڑو اسی سے ماخوذ ہے ) نے کیا۔

سیرالنبلایں علامذہبی نے لکماہے کہ سندیشعیف احا دسی کا بجموعہہ ۔ حافظ ابن جرعسقلاتی نے اپنے رسالدالقول المدد اورا مام بیوطی نے ذیل الممدد میں ثابت کیا ہے کہ سندیں سوائے تین چار حدیثوں کے اور کوئی لا مہل لمانہیں بہتین جاریجی صاحبرادو کے اضافہ یں ہیں۔

سب کچیسی گرمندی<u>ت حدث می مزوری</u>س -

مسندعیدبن حمید - یمندطیع نبین بوای کتب خانه آصفیرت را بادین وجود میدبن حمید اکستی دالمتوفی سامیدم) کاتصنیف ہے ۔

صحيج بجناري

اور قبر نبئ کریم کے درمیان مبھی کرکیا۔ امام ناری نے جیجے نجاری کوئین دفعہ ترسیب دیا مردفعہ کچے نہ کچے تغیر کیا۔ یہی نفوں کے اختلاف کا باعث ہے۔

بناری بین نام حدیثیں مو تعلیقات و شواہد و متابعات و مکررات کے (۱۲ م 9) ہیں۔ مررات کو حذف کرکے احادیث مرفوعہ (۲۲ ۲۳) ہیں (۲۲) حدیثیں محر مکررات نملا ثمایا ہیں اور بعد صدف مکررات (۱۲) نملا ثمایت ہیں (۵۰ مسس) ابواب ہیں۔

ہوا۔ ان مدینوں کے سقانی محققین نے امام باری کے قول کو ترجیح دی ہے۔

الم بخاری سے میچے بخاری کو نوسے ہزاراً دیبوں نے محطیکیا میچے بخاری کی بہت ی شرص کہی گیارہ شرص محتی بنایں سرا کہ بجہ سے فتح الباری کے برا برقتی (النفن الیانی مصنف علاء عبد الرحمن بن سیان الاہدل الیانی ان گیارہ شرص بنان کیا دہ شرحوں کے نام اور حالات برآج بردہ پڑا ہو اسے سا مطمنوں بالج تعلیق تعلیم ما الرحمان بنا میں ماری می الدوس ہیں۔

باتج تعلیقات بین مختر ہیں صحیح بخاری کے متعلق برمس کتا بیں فارسی وارد وس ہیں۔

پانچ تعلیقات بین مختر ہیں صحیح بخاری کے متعلق برمس کتا بیں فارسی وارد وس ہیں۔

بات می محضرت الو برگی ۲۲ برحضرت عثمان کی و ، الوسفیات کی ایک دیکو محابیات کی سے دوایات ہیں۔ مجھے بخاری کا صحیح ستیں بیہلا منہ ہے اورطبقات کتنے مدین ہیں۔

دوایات ہیں۔ مجھے بخاری کا صحیح ستیں بیہلا منہ ہے اورطبقات کتنے مدین ہیں۔

دوایات ہیں۔ مجھے بخاری کا صحیح ستیں بیہلا منہ ہے اورطبقات کتنے مدین ہیں۔

دوایات ہیں۔ مجھے بخاری کا صحیح ستیں بیہلا منہ ہے اورطبقات کتنے مدین ہیں۔

دوایات ہیں۔ مجھے بخاری کا صحیح ستیں بیہلا منہ ہے اورطبقات کتنے مدین ہیں۔

دوایات ہیں۔ مجھے بخاری کا صحیح ستیں بیہلا منہ ہے اورطبقات کتنے مدین ہیں۔

دوایات ہیں۔ مجھے بخاری کا صحیح ستیں بیہلا منہ ہے اورطبقات کتنے مدین ہیں۔

دوایات ہیں۔ میچھے بخاری کا صحیح ستیں بیہلا منہ ہے اورطبقات کتنے مدین ہیں۔

دوایات ہیں۔ میچھے بخاری کا صحیح ستیں بیہلا منہ ہے اورطبقات کتنے مدین ہیں۔

ورح المرسم كى وفات عهدا حسلانى بين بوئى ہے - بينى ختم قرن ثمالت سے ايكسال بد (مسلام) حيج مسلم امام هما، كى وفات سے بہت پہلے شايع ہو چى تق اس ليے اس كے اس ك

ورقرن الثي كي ماتك -

ر ربی بر <u>مدر می مون می موند</u> می میرشد. صیح می بود حذون مکررات (۲۰۰۰) در شیس سیر میشروه و حواشی وغیره کی اولا

بحرب عبداخت لافي

 مصدباح ازجاجہ ہے،ایک حافظ بران الدین بن ابراہیم بن محمدیمپی کی ہے۔ایک پانچ علاہ میں شیخ کما ل الدین بن موسی کی ہے ایک شیخ سراج الدین عربن علی بن ملقن مثنا فعی کی ہے۔ ایک شیخ ابوائحسن سندہی بن عبرالہادی کی، ایک شاہ عبدالغنی دہلوی کی ہے اس کا نام انحاصہ ہے۔

ر من ابی افرد - امام البدداؤد جسانی کانصنیف صحاح ستدین عنرهایی اورطبقات کتب عدیث می طبقه دوم کی کتاب سے - امام البدداؤد نے بعد تصنیف یرکتاب امام احدیث می کتب عدیث میں طبقہ دوم کی کتاب سے - امام البدداؤد نے بعد تصنیف یرکتاب امام احدیث میں الموداؤد نے بعد السمان کی البود البند فرائی - اس میں ( ابن الاء این گفته است که شخصے داکہ شاہ عبدالغرز البر البندی المحدیث میں حروفر اورا درمفتر مات دین کانی باشد) اس کی کئی شرص علم کتاب الله وسن ابی داؤد کی مدح میں حافظ البوط ایر نے قصیدہ کلھا تھا۔ بہر یسن ابی داؤد کی مدح میں حافظ البوط ایر نے قصیدہ کلھا تھا۔

جامع ترفنری سام ترفزی کن فنیف ہے صحاح سند بین نرسوم اورطیقات کتب میں بین مرسوم اورطیقات کتب میں بین مرسوم اورطیقات کتب میں بین مرسوم کی کان بہت میں کا قول ہے۔ رکیاف للبجت میں وصح بلمقیل ام جتم داور مقاد دونوں کے لئے بین مجامع ترفزی کی مرح بین علمانے قصیدے کئے ہیں۔علامہ قسطلانی اور ایک دوسرے محدث کے قصیدوں کوعلامہ علی بن سیدان جمعوی نے اپنی میں اپنی مقدم میں نقل کیا ہے۔ اس کی سولہ شرجیں عربی میں سوچوں ہیں۔

تراریخ این صنیمه ابوبکراحدبن رم النسفی بغدادی (المتوفی مصیمه م) کی تصنیف می

کتب خامة جامع قرومی میں ہے۔ اس میں حدیث کا کافی ذخیرہ ہے۔ مرین میں احمد میں احداد کا تبدید میں مارق یہ برس تاریخ

مسنن دارمی-ام داری کاتصنیف بی طبقه موم ک کمای به اس کومنداری بی کہتے ہیں سچنکاس کی ترتیب صحاب پر نہیں ابواب پر ہے ۔ س در سن کہنا ہے جے ہے۔ باعثبار صحت وعلوئے اسانید و ذکرتا ما صحاب بہ برائے ہی کمناب ہے۔ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں ملاعلی قادی نے لکما ہے کہ اس کو ابن ماج کی جگہ صحاح ستیں داخل کر نا جا ہے۔ اس میں ھاٹھا تھی ہے۔ ارلعین - ابدیکر محدبن ابرایم بن علی بن النفری المتنفی مسامته می تقنیف به مسند حارث بن آسامه - به مهل می مجمع به کمونکه اس می ترتیب شیوخ بر به میند مشهور بروگیا بیج در ابونجی ابن اسامه (المتوفی ملاتا به می تقنیف ہے -

مسند بزار آس مسندین اکٹر غلطیاں ہیں۔ ابو مکرا حدیث تمریزاد ( بزار نیسار کو کہتے ہیں ) المتوفی سلام کی تصنیعت ہے ۔

سنن سائی۔ امم ابعد الرض احدالمتوفی سبسم کی تقدید ہے صواح سند س منبر مایخ اور طبقات کتب حدیث س طبقہ دوم کی کتاب ہے۔

نفسبرابن حب ربطری - ۱۱م ابن جربرطری (المتفی سلسم کی شهرد و وقت الفسیر استام کی شهرد و وقت الفسیر الفسیر الفسیر الفسیر و الفسیر الفسیر الفسیر الفسیر الفسیر و الفسیر الفسیر الفسیر الفسیر و الفسیر الفسیر الفسیر الفسیر الفسیر الفسیر الفسیر الفسیر و الفسیر الفسیر

صبحے الوعوانہ- یہ اصل میں شیخے کم برتخرجے ۔ چونکہ اس میں بہنا دومتوں یا اصافہ کیا گیاہے اس لئے متخرج نہیں کملانا کے شیخے ابوعوانہ المتوفی کاللہ می لضنیف ہے امام ذہبی نے منتقی الذھبی اسی سے خلاصہ کرکے مرتب کی ہے۔ اس کا ایک نسخہ مولوی ابوطیب عظیم آبادی کے کتب خامۂ میں ہے

معانی الآثار- امام معاوی (المترفی ساته می) کانصنبفت ہے۔ امالی مجاملی – ابوعب داسہ (المترفی ساتھ کی تصنیف ہے۔ معجم ابن قالع سابی الحسین ابن عبدالباقی المترفی ساتھ کی تصنیف ہے۔ صبح ابن سکن - ابوعلی سعید بن عثمان بن سعید بن السکن بغدادی المترفی ساتھ م تصنیف سیر۔

صبیح ابن حتبان (المتوفی منهم م) ان کے عقاید پر لوگوں کو مشبہ تھا۔ اس لئے یہ کتاب شرف قبول سے محروم رہی۔ اس کا مجمع شکت خانہ رام کو میں ہے۔ اس کی نقل مولوی ابوط یہ عظیم آبادی کے کتبانہ مولانا عبدالحی کا منوی کے کمتب خانہ میں ہے۔ اس کی نقل مولوی ابوط یہ عظیم آبادی کے کتبانہ میں ہے۔ سب ہے۔

معاجم ملاشه طبرانی - ابوالقام طرانی المتوفی سنتیم نے عام صفی کوجمع کرنے کا قصد کیا تھا - تین مجم طیار کئے کیجم صغیر مجم اوسط معجم کبیر معجم کبیر دراصل مندہے کیونکہ اس میں مسانید کے طرزیرمرویات صحابہ ہیں۔ سیائے حضرت

الدرر في كران كام ومات كوعلى ومع كرف كا فصدكيا تعاجولي دام وا

معجما وسطکی چیر جلدیں ہیں۔ یہ شیوخ کی ترتیب پرسے۔ آبلہ راشیوخ کی روایات ہیں۔ معجم صغیر محابث یوخ کی ترتیب برسے ۔

تام معاجم كارمي باعتبار حروث بقي في طبران سه ببلكسي في معاجم كوتيوخ الدرد

ہ ہنجی کی ترتیب پر مرتب بنیں کیا۔ یہ اس فید سہولت کے موجد ہیں۔ ان معاجم سے تیس نرار مدینیں تقیس ۔ طاقبل لہا بھی تقیس ۔ حدیث بی تقیس ۔ طاقبل لہا بھی تقیس ۔ جرو این بخب ر ۔ ابوعم میں بن بخب دنیشا وری المدو فی شکری می نصنیف ہے ابن بخب دنیا کو سے عبدا مذین احدین صنبل کے۔ ابن بخبہ نے ماکم سے روایت کی ہے۔ میں بخب رائد ہی المدو ہی اس کے ابن بخبہ نے ماکم سے روایت کی ہے۔ بور سے موجد جاس میں ایک روایت ان کی عوالی بھی ہے۔ بینی حضرت النس کی روایت واسطے ہیں الم نجاری کے جی جار واسطے ہیں۔ اس کے ان کی بیرے مقابلہ پر مالی ہے۔ اس کے ان کی بیرے دوایت کے مقابلہ پر مالی ہے۔ اس کے ان کی بیرے دوایت کی مقابلہ پر مالی ہے۔ اس کے ان کی بیرے دوایت کی بیرے دوایت کی بیرے دوایت کے مقابلہ پر مالی ہے۔ اس کے ان کی بیرے دوایت کی بیرے دوایت کی بیرے دوایت کے مقابلہ پر مالی ہے۔ اس کے ان کی بیرے دوایت کی بیرے دو

معجم ابن شاہین عربن احرالمتوفی هیں مرکن سے سنن درافطنی ۔ ابوانحس علی المتوفی هیں مرفضنیف ہے۔ جزفصنا مل ملیبیت-ابوالحس علی بن معروف البرار کی تصنیف ہے یہ ہے تام مک زندہ کتے۔

معجم این بسیع معرب امرالمتونی سندم کی تصنیف ہے۔
متدر کے حام ابوعبرا سرح بن عرب الدی کام المتونی سفت م ف ارادہ کیا گھیں
سے جوسی حدیثیں باقی رہ ہیں ہیں ان کو مجھ کردے ۔ ان سے پہلے بی لحصن فیر کام کیا اور
ان کے بدر بھی کیا مگر ان سے بہتر کوئی مکر سکا۔ ان کادعوی ہے کہ متدرک میں تمام مجھ حدیثیں ہی
لیکن علمانے ثابت کیا ہے کہ اس میں صنعیف حدیثیں بھی ہیں ملکہ بعض موصوع بھی ہیں۔ امام
دہری نے اس کا اختصار کیا ہے ۔ اوراکٹر احادیث کے متحلق یہ ظام کردیا ہے کہ یہ حدیث کس حجم
کی ہے۔ علمانے فیصلہ کیا ہے کہ بندر مطالقہ خصی دہری میں سندرک براع خاد کر راح ہے کہ
کی ہے۔ علمانے فیصلہ کیا ہے کہ بندر مطالقہ خصی دہری میں تدرک براع خاد کر راح ہے کہ
کی ہے۔ علمانے فیصلہ کیا ہے کہ بندر مطالقہ خوب کے کتب خام ہیں۔ امام
کیا بالموملف المختلف فی اسمار افقالتہ اکد ریث عوب خام ہیں۔
سندین ہے۔ مولانا شمر الحق عظم کیا دی کے کتب خام نہیں ہے۔

علیہ الاولیا۔ ابولنیم اصفهانی المتوفی سست می گفتنبف ہے۔ مشدر کے حالی صحیات ۔ ابی دربردی مالکی المتوفی سست می نے تصنیعت کی۔ سسنن کبری بہر بھی المتوفی سمھیم کی تصنیعت سے یہ تقریباً عام طرق حدیث کی مع کتاب ہے۔

بر من کتاب استعن والمعسر ق حطیب بغدادی المتوفی سند مرح کی تقعنیف ہے کتبخانہ پر حصن الاسندمی میں ہے۔

الكال فى محرفة للوتلف المختلف مصنفه ابن ماكولا المتوفى مي كالب خامة المحتلف من المحتلف من المحتلف الم

مبیر بر بران میچه للجمیدی - ابوعبدالتر محدین ابی نصرالمتوفی مشایم می گفتندی است. اس میں احادیث میچه ین کومسانیدها به برتر ترمیب دیاہیے -

لوادرالاصول محکیم ترزی المتوفی هنده می تضیف ہے - اس می غیر عبر رواید بہت ہیں یعبن کو غلطی سے امام تریزی کی تصنیف سمجر لیتے ہیں۔

م می فردوس الاخرار- فردوس دیلی المتوفی مشده می نصنیف ہے حدیثوں کو بابتہا حروف تنجی لکما ہے لینی جو حرف حدیث میں اول آیا ہے وہ لیا ہے۔ یاس طرز کے موجد ہیں۔ اس کتاب میں موضوعات بہت ہیں۔

مشرح المصابيح -شهاب الدين فعنل الدين حسين توريب المنوفي سناه كي لضينت سے كتب خاند أصفيه حيد رآمادي سے -

چامع الاصول-علاما بن اشرالمتن فی منت می تصنیعت ہے۔علامہ رزین کی کمآب کوابواب فیقید کی مانند ابواب پرمزیب کیا اوراب ابواب کی ترتیب حروف تیجی پررکی کرما الطامل نام رکھا۔

معجم دمهاطى - ابومحدعابلومن المتوفى عندين كالضنبف م - حيار ملدين بي-

يترو سوشيوخ كى رواييتى ہي<u>۔</u>

مشکوة المصیاریج- ولی الدین ابی عبدالله محدین عبدالخطیب المتوفی سائده کی الدین ابی عبدالله محدین عبدالخطیب المتوفی سائده کی اور الدین علی بن محطیبی المتوفی سائده کی اور الدین علی بن محطیبی المتوفی سائده کی اور ایک عبدالخرزین محدالمبروی تعرفی می اورایک نورالدین علی بن سلطان محدالمبروی تعرفی المتوفی سائده کی اور سائده کی اور الدین علی بن سلطان محدالمبروی تعرفی می اورایک نورالدین علی بن سلطان محدالمبروی تعرف می اورایک نورالدین علی بن سرح مولانا ما فظامامی محداد الدین کا مدم مولانا موایک شرح مولانا احمدی بن مولانا خلیل احدالمبروی کی اورده مولانا احمدی شرومی می المدی می المدی المدی می المدی می المدی المدی می المدی المدی المدی المدی المدی المدی می المدی می المدی می المدی می المدی ا

مسلابی عبدارین میں محدرانفرنبی اللوق سندھی تصدیف ہے۔ بیسہ ابواب فقید برمزسہ - اس میں نیز ہ سوسے زیادہ اصحاب کدوا میں ہیں۔ مسلسہ لاسے مغرمیٰ - اہم بوطی المتوفی سلاقی کی تصدیف ہے -اس میں ایک کیے

مسلسدان جمعنری - ام بیطی المتوقی سالای کی تصنیف ہے۔ اس یں ایک ایم مصنون کی احادیث مسلسل حَلِی کئی ہیں ۔

کننزالعال سننخ علی تقی بران پوری المتوفی سیده و نه الم بیطی کی تام مدینوں کو ابواب فقد برباعتیار حروف تهی تجریح کرد ماہ ہے۔ گوبا الم سیطی کی محنت کو مفیدا ورس افنادیا،
مشیخ ابوا کسن بکری کا قول ہے کر میدولی کا تمام عالم پراحسان ہے اور تبقی کا سیوطی براحسان ہے اور تبقی کا سیوطی براحسان ہے ۔ اس کتاب برہندوستان اور دکن جن قدر ہی فخر کرنے بجا ہے۔

البعين غظم فاكسار مصنعت مايخ نداف سيده الهجري س الم الوصنيف رم كي

چالیس دوایتوں کوجع کیا ہے ۔ اس کا نام اربین عظم رکھنے کی دو وجب یں ہیں ایک یہ کڑی امام ظلم کی مرویات ہیں دوسرے یہ کرحفزت ولی عبد بہادر داما قبالہ دولت صفیب کاخطاب اعظم جاہ ہے ۔

### الباث الثالث في الشتات حفظ وتخرير حسديث

نامهٔ قدیم سی سرطک وقوم میں خوا مذہ آدی کم تھے۔اسباب کیا بہت بھی کم تھے رسامان طباب بالکل نہ تھا ۔تمام قومی ومذہبی روایات کا زبانی با دواشت پرانخصدار تھا ۔

ایک محدث افرع میں نابنیا ہوگئے ہے۔ وہ اور ایک اُن کاٹ گرد ایک اون سی بروارکو مفرکو یے سلاستیں ایک موقع برمحدث نیجے کو چھکے ۔ شاگرد نے دریافت کیا کہ آپ کیوں چھکے محدث نے کہا بیبان ایک دخت ہے۔ اس کی ایک شاخ جہ کی ہوئی ہے ۔ ممکن ہے ہری لگ جائے ۔ شاگرد نے کہا، یہاں کوئی درخت بہیں محدث نے کہا، رکوا درخقیت کروا گرمیسری یہ یا دغلط ہے تو آج سے صدیث روایت نکرول کا ۔ شاگر دنے قریب کے موضع کے دہنے والوں سے دریافت کیا تو ایک بوڑے نے کہا کہ بیاں ایک درخت تھا۔ اس کی ایک شاخ جھکی ہوئی تی وہ کام ویا گیا۔ تب محدث کو اطینان ہوا۔

تحریس آسانی سے جعل ممکن ہے اگر تحرروں بر جروسسے کیا جائے توجول متقل میں ا احتیار کو جاتا ہے بھرات اختلاف شکل تھا۔

ے: حضرت عباس ایم تبرحفرت علی کے فیصلے کی فعل کررہے تھے اعبض مقامات کو چھوڑ جا تھے اور کہتے جاتے تھے علی نے یہ فیصلہ سرگز انہیں کیا ہوگلامسلم)

صاف کیے میں نے محبکواجازت دیدی-منفق ومفترق - اگرچند را دابون اوران کے باپ دادوں کے نام ونسف کمنیت ایک سى بون توان كومتفق ومفترق كما جاتا ہے -مو ملف ومختلف - اركمت داسارخط مي مقن وريف ط مي خملف بون (باحتلات كبهى ففطورس بوتياب جيسي كي ومخلي كبهي تش سع بوالب جيب حفص وحجفر منشاب -راولوں کے مامخطو تلفظ بین تنفق ہوں مگران کے آباد کے مام محاط تنفظ محلف وبلحاط خطمتفق يهول بجيد محربن تقيل لفتع عين ومحرب عقيل لضمعين طبقه رقوات ميمع صراشخاص اوروه شنحاص جوايك ثينج سے روايت كرنے بين شركي بيول (أستاد بعائي إسر بعافي اليم كتب اليم درس) ترکیدکسی راوی کے اومعاف کا اس طرح بیان کرناکہ اس پرجرح باقی نرہے۔ امر - جو حكم دياكيا خرآن بين يا عديث بين ( امرك خلاف أكركو في فعل رسول رئي كاب توامراس سے منسوخ بنیں ہوسکتا کیونکہ فعل عذر مخصص وغیرہ کو محتل ہے۔ تخريج ينكاش كرك كسى حدث كاستدهي مخالنا الكسي حديث كومعرسند ذكرنا صحابى وصافي المرسول كمم كود كما بوا وراسلام يروفات يافي بو مالعی حص فرات مال كسي محابي كوديكما بواوراسلام ي يرونات بافي مو-تنبع نا بعی دجن بحالت اسلام کسی البعی کو دنگیها میوا وراسلام می پر دفیات بالی میو-وحي مت لوّ حِس كِ الفاظ منجانب الله حضور مزنا زل بون في أورآب اس كويُر بكر مصناتے تھے اسکووی طبی بھی کہتے ہیں کی فرآن ہے سا وحى غير شائوج ما مطلب صنورك فلي سيارك يرنا زل موتا ها اس كو صنوريني الفاظ وعبارت بين بباين فرمات عظ \_اس كووجي ففي بحق كيت من أيه صريت م

صریت قول وفعل و تقریر یول کویم کو کہتے ہیں حدیث کوخراورا ترجی کہتے ہیں۔ ستے می رہے میں رہی ہے محد میں سرد کے ) معرف کے سرائے ہے۔

حدیث کا اطلاق قول ونعل وتقریصی برقا اجین پریمی مہونا ہے۔ موزوں سیمجا کیا ہے كى كانت قىل ونعل ولقرىر رسول كىم وصحاب - أنتر قول ونعل ولقرير ما بعين-محدّت برضخص علم حدمث ك درس وتدريس تاليف وتصنيف وغيره بين خول و إخياري -جة حض فن تاريخ بين شنول بو-روابيت جو صرب يا اثر ما خرسان كياب، راوی- روایت بیان کرنے والا۔ مروی عنه یب سے روایت کیجائے۔ منزی ۔ مدیث کی صل عبارت۔ سند اولوں کاسسدلینی زیداس طرح بیان کوے کی نے شناعم سے عرف مشنا فالدسے خالد نے مشنا کرسے اصول الروايت وه قواعد بن سيسند صديث ي والخيري بي ي اصول الدرايت وه قواعد جن سے نفس حدیث کی مانچ کیجا تیہے۔ التدبل أوصات سباين كزنا جرح۔ ذما بم بیان کرنا ۔ **منیط صارر** حفظ قلی ونگیداشت فرینی -خنبط كتاب بحررياتا وقت روابت محفوظ ركفنا -متروك كريث يب راوى كاحديث ترك كرديائ كسعيب كي وجسے . اصبخ الاسانبيدين روايت كتام راوى اعلىٰ درجهك مون يعض المرن كهايم كراصح الاسانيدا مام زين العابدين بي جبكه وه اسينه والدماجه امام حسين بالسيني عدام جفر يكيح سے روایت کریں۔ بعض کافول ہے کہ اصح الاسانید نافع ہن جیکہ وہ ای<u>ن عمرے روای</u>ت کوی لعض كهاس كدامام زمرى إي جبكه وه سالم اورسالم حفرت إن عرسه روايت كريب يامجرين يرين

روایت کربیعبیده بن عمرسے اوروہ حضرت علی ہے ۔ با ابراہیم نخعی روایت کربی علقمہ ہے اوروہ ابن مسعود سے - دنخبر ) ...رم

سی میں اسلام الذمیب ۔ امام مالک کی سندھ کو وہ نافعت اور نافع حضرت ابن عرص روایات تمل شیات ۔ وہ روایت بن جس میں را وی اور رسول کیم کے درمیاں تیں واسطے ہوں شخص سارین میں رام

کسیخین - امام بخاری وا مام سلم-مشیخیان شد

ست رطین مام خاری وا مام مرف صحت درث کیلئے جوشرائط مقرر کئی ب امام - جو دریث وفقه ادر تمام علوم دسیب س صاحب کمال بو-

عافظ حسكوايك لا كه صريف باد يهون -

محجّة بين الكو مريثين يا ديهون-

عاكم من حن كونام احادیث روید مع من دسند وجرح و تقدیل و نایخ ك معلوم بول مجرس مرجو قرآن و حدیث سے مسأمل كاست شاط كرست بهو-

قطع المبنوت - جومرت بن ابنى سدروايت كاعتبار سطيح بن عام اسكم و متواتر بول با احاد - ايني بنوت ك اعتبار سف طعى التبوت ب -

ظنی البہوت برومرٹیں ابنی سندرواہت کے اعتبار سے حن لذاتہ ہیں وہ ثبوت کے اعتبار سے طنی النبوت ہیں۔

قطعى الدّللة - جوروايت كسى دلول بإينى عبارة النصكاعبدار سه صناصاً من بلا تأويل صريح لفظول بي ولالت كرك -

ظنی الدّلالة ـ بواپنے مربول پر ولالت کرنے پی ناویل کی صنعے ہو۔ قلیل الحد میں ۔جس را وی سے بہت کم روایت کی گئی ہو۔ اُمّ الاحاد بیٹ ۔سنت مؤکدہ ۔سنت غیرموکدہ ۔مبلع۔ گنا ،صغیرہ ۔ مکروہ جنگو

ام الما حالية عند من تولوده من من المرام الماديث المرام الماديث كملاتي بن - من المرام الماديث كملاتي بن - الم

مستملى مشيخ كے ورس سطالبالكائىجوم كشربونون في كسى بوت مار ، قابل طالب علم كو ورسان س كوراكرما ہے جوشنے كالفاظ دوسرون تك يبونيا تاہے -اسكومتملى كہتے ہيں-مقرئ - پڑہنے والا۔ لغلبق بسقوط راوي-لصّ - آميت فرآن - حدميث <sub>-</sub> سُنّت - قول وفعل رسول واصحاب مسنت کی د وسیس بی عادی - عیادی عا**ری** وہ افعال جو دنیوی مصلحت یا وقتی و داتی صر*ودت سے کئے گئے*۔ عبادى- وه افعال جوبه نيت ثواب زهبي طور يركئ كئے -عبادی کی دونسیس سرایک اکیدی حبکومولده بی سینته بسیر روسرسسنت الزواید حبکو مستحتہ بھی کہتے ہیں۔ سنت مئوکدہ حبکولازمی طور پرکیا گیا اس کا ترک کرنے والا گنہ گار ہونا ؟ ىنت مىخىرجىكوكىمى كىيا وركىبى توك كىياساس كونوك كىنى سىسى گنا دىنى بېرى بوتا س لتحامل-عملدرآمد-توارث-قدامت مل-طرق- سىسلەردايت-مولیک جورا دی اینے مروی عنه کوچیورکر اوپر کے شیخ سے روایت کرے کرمیر نے فلا سے بیصدیث مشنی -اس روایت کرے والے کو مرتس اوراس فعل کو تدمیس کہتے ہیں۔ وهناع- مديثين گرنه والا-و صدان - وہ را وی بسے ایک ہی رادی نے روایت کی ہو بير- وه علم بيس ماريخي حديث مول-مت درک - استدراک کے معنی س کرسی صنف سے جو ریکیا ہواسکو جعے کردیا جا-جوکتاب اس طرح تصنیف کی گئی ہواسکوت ڈرک کہتے ہ*یں۔* 

فوائد

(۱) شاه عبد العزر صاحب نے عجالہ نافعہ سی تحریر فرایا ہے۔ صدیث خبر کی قبیل سے ہے اور خبر صدی وکون دولؤں کو تحتیل ہے۔ ایک اور خبر صدی وکون دولؤں کو تحتیل ہے۔ ایک راولوں کے حالات کا ملاحظ کو نا دولئرے حدیث کے معانی سمجنے میں احتیا کا کرنا۔ اگر امراول یہ کو تاہی ہوئی توجھ کی حدیث ہجی حدیث کے ساتھ منت ہوجائے گئے۔ اگر امراف کی تو مراد غیر مراد کے ساتھ منت ہوجائے گئے۔ دولوں صور توں میں اس علم سے جو فائدہ کی توقعہ وقتیر مراد غیر مراد کے ساتھ منت ہوجائے گئے۔ دولوں صور توں میں اس علم سے جو فائدہ کی توقعہ وقتیر مراد غیر مراد کے ساتھ منت ہوجائے گئے۔ دولوں صور توں میں اس علم سے جو فائدہ کی توقعہ وقتیر مراد کے ساتھ منت ہوجائے گئے۔ دولوں صور توں میں اس علم سے جو فائدہ کی توقعہ وقتیر مراد کی مدالے میں اس علم سے جو فائدہ کی توقعہ میں میں اس علم سے جو فائدہ کی توقعہ ہوگیں۔

رم الما المادیث دوتموں بِنقسم ہیں۔ ایک وہ جنکو قران مجیدے کوئی اور کمتی کم المرکو کہیں۔ دوسری وہ جن کا اخلی قرآن مجیدے والبتہ ہے چران کی دوسی ہیں۔ ایک الحکامی دوسری وہ جن کا اخلی قرآن مجیدے والبتہ ہے چران کی دوسی ہیں۔ ایک الحکامی نے الحکامی نے قرائج یہ کے مستخدارے کہ در الحکامی ہیں ان کا اخلی قران مجیدے مرف استفدرہ کدر مول کہ ہے میں بخاری و ترفی کے بالبقنیر کی صدفیں۔ ایک ای وہ جن کا اتعلق قرآن مجیدی احکامی آبا میں ہے عام اس سے کہ وہ اعتقا دہات ہوں یا اخلاقیات سے ہوں یا عبادات سے یا معام اس سے کہ وہ اعتقا دہات ہوں یا اخلاقیات سے ہوں یا عبادات سے یا معام اس سے کہ وہ اعتقا دہا ہے ہوں یا اخلاقیات سے ہوں یا عبادات سے یا معام اس سے کہ وہ اعتقا دہا ہے ہوں یا اخلاقیات سے ہوں یا عبادات سے یا معام اس سے کہ وہ اعتقا دہا ہوں کے ہیں ۔ جیسے لفظ صلوح در کوتہ وغیرہ مگر آئی کی معام اس کے بیان کے گئے ہیں۔ جیسے لفظ صلوح در کوتہ وغیرہ مگر آئی کی ہوئے ہوئے ایک کے بیان کے گئے ہیں۔ جیسے لفظ صلوح در کوتہ وغیرہ مگر آئی کی ہوئے ہوئے ایک کے بیان کے گئے ہیں اس میں ہوئے۔ اگر میان ہوئے تو محض الدیات دلانے کیلئے میان کے گئے ۔ ان صورت نے آئی کورکے باکر اکے یا فرائے تا والے ایک میا وہ میں انہاں کے مقاب ایسے سے جو سفود حر میں اکٹ وصورے میا کہ در سے مقاب ایسے سے جو سفود حر میں اکٹ وصورے میا کہ در سے مقاب ایسے سے جو سفود حر میں اکٹ وصورے میا کہ در سے مقاب ایسے سے جو سفود حر میں اکٹ وصورے میا کہ ایک میا کہ در سے مقاب ایسے سے جو سفود حر میں اکٹ وصورے میں اکھ در سے مقاب ایسے سے جو مفود حر میں اکٹ ور میں انہا کہ در سے مقاب ایسے سے جو مفود حر میں اکٹ ور میات کے میں انہا کہ در سے معام اس میں میں کہ در سے میں کہ در سے میں انہاں کے میں کہ در سے میں کہ در سے میں کو میں کے میں کہ در سے میں کے میں کے در سے میں کہ در سے کہ در سے میں کے در سے کہ دو کر سے کہ در سے ک

د٧) علم كى دونسين ہيں عزودى - نظرى -مرزوى و دعلم جو بلا نظر عال ہو- اس لئے كەيرعلى ب ب صلاحيت نظر بنواسكو بحى عال بہتا ،

نظرى وه جو مزر بد نظر طميل مبور

ده) جواخبارا ماد مقبول ہیں وہ مفید طن عالب ہیں۔ لیکن جب اُن کے ساتھ اور قرائن تضم ہوں تو مفید علی ہوتے ہیں۔ ان قرائن کے چندا قیام ہیں۔ ( ان جین کی وہ مدیث ہور میں ہور کے متعدد وہ مدیث ہور میں دور میں محدود میں اور وہ ہنا دختا میں جوجرہ و تعارض سے محفوظ ہوں اور وہ ہنا دصنعت وعلی سے محفوظ ہوں مفید علم نظری ہیں اساد مختلف طرق سے نابت ہوں اور وہ ہنا دصنعت وعلی سے محفوظ ہوں مفید علم نظری ہیں دس وہ مدیث جوغرب ہوا وراس کے سلدروات میں تمام انکہ حفاظ ہوں مفید عمر نظری ہیں امام شافعی سے نزدیک حدیث مرسل مقبول ہے، امام شافعی سے نزدیک اور تقبول ہے۔ امام احدین صبل کے نزدیک کر دیک کردیک کردیک کا عادی نہیں تو مقبول ہے۔ ادام احدین صبل کے نزدیک کردیک کا دی نہیں تو مقبول ہے۔ ادام احدین صبل کے نزدیک کردیک کردیک کا عادی نہیں تو مقبول ہے۔

یت (۷) مدیس روابیت کارا وی اگرمعتبر روایات بهاین کرنے کا عا دی ہے توا**س کی بیر** توا قبول کیجائے گئی ۔

(۸) تزکمید مقدیل ایک شخص کابھی معتبرہے۔

(۹) اگرایک حدمیث بکرنے خالدیسے مِسُنی اور پھر وہی حدمیث بِکرنے عمرے سُنی توبید دو نِٹ شار ہول گئ -

(۱۱) علمه احادیث مرفوعه مقبره جواز روسه روایت و در این میری تابت بور و قابل مجت

وه اپنے تبوت کے اعتبار سے دوقعموں ئینقسم سے ۔قطعی التبوت فطنی النبوت ۔

بچو حدیثین اینی سند روایت کی اعتبار سے میح میں عام اسسے کہ وہ متواتر ہوں یا احاد اپنے ثبوت کے اعتبار سے قطعی الشوت ہیں۔

بھو َحدیثیں اپنی روایت کے اعتبار سے حن لذا شہیں وہ اپنے نبوت کے اعتبار سے ظنی الشوت ہیں۔

جله حدثتبی این مدلول بردلالت کرینی اعتبارسے دقوم برہیں۔ قطعی الدلالہ جوکسی مدلول برانی عبارہ النص کے اعتبار سے صاف صاف بلاتا وبل

صریح لفظوں میں ولالت کرے۔ ظنی الدلالہ جوابینے مرلول ہر دلالت کرنے بین ماویل کی محتاج ہو۔

مى مدور پر جوب مرحون پر دون سال رهساير لېس اس طرح حياق مين بنگئين -

اگرەرىيڭ مجمح صريح سے توقطى النبوت قطعى الدلالة ہے -اگر حدیث مجمح غیر صریح ہے توقطى النبوت اورطنى الدلالة ہے -اگر حدیث حن لذا مذصر سرح ہے توظنی النبوت اورطنی الدلالة ہے -اگر حدیث حن لذانہ غیر صریح ہے توظنی النبوت اورطنی الدلالة ہے -اگر حدیث حن لذانہ غیر صریح ہے توظنی النبوت اورطنی الدلالة ہے -

(۱۲) اوّل درج کے روات اور تمام مبترروات بی بی فرق مرات ہے۔ یہ فرق زیاد فی علم وصن مل و فہم و ذکا کے اندازہ سے قائم کیا گیا ہے۔ مثلاً حن بھری کے شاگر د ایوب ختیا فی اوراسٹدٹ الحرائی ہیں لیکن ایوب کا مرتبہ اشد شدے زیادہ مانا گیا ہے۔ اس لیے اگراشد شدی روایت ایوب کے خلاف ہوگی تونہیں مانی جا وے گی۔

رساں تمام احادیث کا اسوفٹ ت<u>ک صحیح شار نہیں ہ</u>وسکا۔ زیادہ سے زیادہ بارہ لا کھیلیں ٹابت ہوتی ہیں۔ کیونکہ امام کی بن المدینی کا قول ہے کہ شیخ بحیی بن جین نے بارہ لاکھ صریبیں لکہیں۔ اور مجھے معام نہیں کرکسی نے اتنی حدیث یں لہی ہوں۔ (نتہذیب الاسماء واللغافی می الم سيرطى ك قول سے معلوم ہوتاہے كہ حدیثوں كى تعداد دولاكوسے كيوں كه انہول نے فرمايا كم مجود ولاكوسے كيوں كه انهول نے فرمايا كم مجود ولاكو صريت بي ارس سے زيادہ بيان تو محفوظ كرتا - اسبب كر مطاور من الله الله عبد الوام مبتدان -)

شاه ولى الدرصاحيّ تخرر فراسته بي- سمجين زاداها د بين صحاح وحسان وصنعا لحضي فيكم محتل است واستدلال في الجله بكن لوان نود آن به لوزيّا دس نرار تن است بغير نكرار وبغير عليا مند لسبب تعداد روات از صحابة تا بعيس واكر ما ملاحظه اين نقداد برشم مي زياده از الوف الوث ماستد ( قرة العين )

نه و کی الله صاحری نے توصرف تین اقسام کی تنداد باین کی ہے۔ امام علی بن مرنبی کا قول باعث بن مرنبی کا قول باعث بندا و استعماد کا قول باعث بار نظر و روات معلوم ہوتا ہے۔ امام بیوطی کا تخدید اور مطاند از دروات معلوم ہوتا ہے۔ امام بیرنبی کے قول ہے احکامی رواتیونکی ہسنا و کو بختی سے جانج کیا ہے۔ فضائل فرنواب روای

وعقاب كى حديثول كى حانج مين نرمي سے كام ليا كيا ہے۔ (المدخل)

ها اسیخین نے آن راو بوں کی روایتیں لی ہیں جن کی روایت کو پہلے قبول کرتے ہے۔ حیے اسے ہیں۔

- (۱۷) امام نسائ نے ان صریتوں کو بھی سیاہے جن کے ماویوں کے قابل اعتبار سوتے ہوتا تھا تی نہیں ۔ پر اتفاق نہیں ۔

رفی الم ابودا و دفیق باب س ان کو توی حدیث بنیں می فنیف کو بھی لیلیا ہے۔ دمر جس حدیث میں کہتے ہیں دواج المحکمتر وان مراد ہوتی ہے کہ تمام انکہ صحاحت نے اسکوروایت کیا ہے ۔ جہاں کہتے ہیں دواج الاربعتروان مراد ہوتی ہے کہ تمام انک سنن ادبوینی ترفری ۔ ابودا و دارد ۔ نسائی ۔ ابن ماجہ نے اسکور وایت کیا ہے ۔

(١٩) صحاحين (١٠٥) صحاب كى روايتين بني- اودمسندابو داؤد طيالسي بن

(۲۵) کا-

ا۳۵ رموز

ثناً ينا ميد لفظ جهال عديث بن واقع بهوكا وم مخفف حدثنا كابهوكا -انا مير مخفف اخدر في كابهوكا -

ح ۔ برحونجہاں ہوگا اس سے راد کویل ہے۔ (کویل اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک متن صدیث کے دوہ ناد ہوں بازا کہ ہوں اورا یک سندسے دوسری سندی طرف نقل کھائے۔
قال ۔ یہ نفظ ہر حل اثنا با اخبر نا یا انبانا یا حل تنی یا اخبر ف یا انبانی کے پہلے کہاجان ضروری ہے گرج لفظ الفاظ ذکور صسابتدائے اسادیں واقع ہوتا ہے اس کے پہلے کہا صروری نہیں ۔ (حل تنا یا حل تنی کے ساتھ اسوقت روایت کیجاتی جمہد الفاظ زبان شیخ سے سنے ہوں ۔ اخبر نیا یا اخباری کے ساتھ اسوقت روایت کیجاتی جب کہ الفاظ زبان شیخ سے سنے ہوں ۔ اخبار نیا یا اخباری کے ساتھ اسوقت روایت کیجاتی سے جب کہ تنیخ کو حدیث سنائی گئی ہو۔

صبیغہ جمع ۔ منظم معالمنر جیسے اخلافا ۔ اکثر سمع معالیزردال ہے اور کہ فی طیم: بہتنی جہاں آنے وان مدیث کے مرفوع ہونے کا بقین ہے۔

عن ابیدعن جلا - جہان کہیں صدیت یں آئے وہان صفیر راوی کی طف الجج

مثل سي أسوقت أنبير كرسكة بي جبك متابت لفظاً اورمعناً بهو-

بخوی سے اسوقت تبیر کیجاتی ہے کرمتا بعت صرف لفظاً ہو۔ مرفقہ مرمہ

قراء قاعلیہ جہاں کہیں ہنادیں واقع ہوتاہے واک شیخ کوئے نایا مراد ہوتاہے لا یصد فی هنل الباب جہاں واقع ہوتاہے وال صنف صریت یاصریت کا موضوع ہونامراد ہوتاہے۔

هنا حالث مسنل سے مرفوع صحابی مرادہ۔ من السنتہ کنا سے موقوت صحابی مرادہے اصح ما فی الباب جہاں کہ بن آنا ہے وہان اس سے ابیج اور اقاصند فی مراد ہوتا ،
اعتبار جس سے متابع ۔ شاہر منکو۔ شافہ وغیرہ کی معرفت ہوجائے ۔
غیر حما تا یا غیر واحل جہاں کہ بن آتا ہے ۔ وہان کئی باریا کئی خصوں سے مروی ونا مراد سوتا ہے ۔

طرز تعسليم حديث

صحابه کابیری تنور نفاکه وه خود حدیث روایات کرتے اوراس کی مناسب تشریح کردیے اگر کسی طالب کوٹ بہتر تا وہ دریافت کرلیتا - لکھنے والے بعد درس اینالکہا ہوا دکھا لیتے -"ماجین کا بھی ہی طراحیہ تھاجب طلب کی نٹرت ہوتی توستملی نفررکے جائے-امام مالک نے بہطرزا بجاد کیا کہ طالب علم ٹریقتا اور تقریر کرتا امام صماحب سنتے اور جو

امام مالک نے بہطرزا بجادلیا ارطالب ملم بڑھا اور تفریر بریا امام صماحب اورجو مشکوک رہتے ان کو رفع کر دیتے۔ امام صل غسل و وصو کرکے صماف لباس بین کرخو شبولگاکر نہایت و قارسے بلیٹھتے۔ امام صاحب کا درس نہا بہت پرسٹ کو ہ بہونا تھا۔

ا جمل بى طرز زياده دا مجے به بہت كم شيوخ در طربتے ہيں۔ اکترطلبات پڑ ہو آئي سننے نورالدین علی بن محدا جموری خود پڑ ہتے تھے۔ حد میث کے معنی و مطلب بیان کرتے ، روات كى سیرت و ماینے و مناقب بیان کرتے لے لطا لوئ کہ نیا دیدی سے بدر كی ہے ماید نی سروات صحابی کی صحابی سے ہے ماصحابی كی تا ابھی ہے ہا ، ابھی كی صحابی سے احدا غرکی اكا بر سے ہے یا اكا بركی اصاغر سے بیان كرتے ۔ جو قوا عدا صولی و فروعی اس پر مبنی ہیں اور ندا میب فقیماء اوران كا ماخذ مير سر كھيمان كرتے ۔

سبید محدر تصنی شامع احیادالعادم کے درسس یں ایک نفری ہوتا مسلی ہوتے ایک کاتب ہوتا۔ اقل تمام حاصر ب کے تام لکھے جاتے۔ دن ا درتا اینے وغیرہ کہی جاتی۔ اُس پر شیخے کے دستھ طاموتے۔

# مت الطبان صن

دا) داوی با وصنوب و (۲) سامع با وصنوب و (۳) براوی عادل د تفه به و (۲) براوی اول اینی سند باین کرسے (۵) داوی اینے مروی عن کے حالات سے موافق شرائط واقف و (۲) حدیث کے مسل الفاظ بیان کوے ۔ (۷) داویوں کے نام صاف صن ف لے (۸) برداوی جو اب دوایت کرنا ہے بیرحدیث اس نے اس نیے موایت کرنا ہے بیرحدیث اس نے اس نیے دست کی طرف سے دوایت کرنا ہے بیرحدیث اس نے اس نیے دست میاں کو کھنے ظرکھ اس کے جس حدیث کے بیان کرتے وقت حضو علالے کے ابتدا سے آج تک اس امرکو کھنے ظرکھ اس کے وئی اشار فری ایس کرتے وقت اس طرح اشارہ وہ اشارہ بھی آج تک محقوظ ہے تا محدیث اس حدیث کوروایت کرتے وقت اس طرح اشارہ وہ اشارہ بھی آج تک محقوظ ہے تا محدیث اس حدیث کوروایت کرتے وقت اس طرح اشارہ کورنا ہیں۔ بیس حدیث بیان کرنے والے کو چاہئے کہ اس اشارہ کا بھی لی ظرر کے۔

### الفاظ ادار بحديث

(۱) سمعت وحاثنی (۲) اخبرنی و قرأت علیه رس قرأعلی اناسمع (۱۷) انبان (۵) ناولنی (۲) شافهنی با لاجازة (۷) کمتب الی با لاجازة (۱۸) عن وینیده -

سمحت وحل تنی کینے سے معلوم ہوتاہے کہ راوی نے نہا شیخ سے روایت سی۔
حل شا اور عمنا اگر کہا گیا تو معلوم ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی شرکی ساعت تھے۔
اخبر فی منزلر قوآت علیہ ہے اس سے بجہاجا سکا کہ راوی نے نہا شیخ سے بڑا۔
اگر اخبر فا اور قوآ علیہ کہا تو معلوم ہوجائے گاکہ ایک خص نے شیخ کے سامنے بڑھا،
دوسروں نے شنا۔ انبا ممزلہ اخبر ہے۔ یہ اجازت کیلئے آنا ہے۔

عن اس راوی کو کمنا درست بے جوشنے کامعاصر بواور شیخے سے ملاقات کی موا آگری

ہنیں توروایت مرسل باستقطع ہوگی۔ سف را کی مشخص الم مخاری والم ممان شرطوں سے صدیث لیتے تھے۔

شراتطاهم نجاری - (۱) حدیث منصل الاسندا د بود۲) طول الازمت مینی اپنی شیخ کے پاس داوی سال الم باسال دام ہودس) داوی طبقا دلی کامشہور تقد آدمی ہو۔ دس داوی سے مروی عند کی ملاقات تابت ہو۔

مشرانطالهم لم (۱) هدمین مقسل الاسناه بهو (۲) نمام روات نقه بهون (۳) روات مجمعه بهون (۴) روات شبهور بهون سره) شدو دوعلت بنو-

ضابطه قبول صريث

(۱) وه حديث بن قبول كي جائين گي جو تجاري وسلم دو نون كي متفق عليه سار

(۷) جن کی تخریج ناری نے کی ہے۔

رس)جن کی تخریج سلم نے کی ہے۔

(م) بوكشرالطشين كموافئ بي-

ده ، جو نجاری کی سٹ ر ملک موانق س -

(۲) جومسلم في شرط كے موافق ہيں۔

وبثوه ترجيح حدثت

متعار صن حدیثیوں بیں ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دیبا یہ دوطرح پرسے۔ ایک باعتبارتن- دوسرے باعتبار سند-

باعتبارش

(۱) قوت دلالت محكم كومفسرر پيفسركونف بررنص كوظا برر پخفى كوم شل به إجاع كوفس. عام غير مخصوص كو عام مخصوص بيز ترجع بوتى ہے ۔ د٤) أتيميت ـ ايك منت جوهكم ستفاديموتاب وه بمقابله دوسرك متن مح حكم محشلي كىنظرس اجم بور

رس افلبیت یخفیص واویل برترجیه نیس موافق قیاس کو یض خلاف قیام کم

۔ ، ربس تعامل۔ دوستعارض حدیثوں بس سے جس حدیث سے موافق فلفار داشدین کاعل ئى بىت ہوگاوہ مرجے ہوگى-ياعتبارىسند

دا) راوی قوی هو ۲۷) سندعالی هو ۳۷) جس حدیث کاراوی کیترار دایت مهواند ترجیح به کی دم بر راوی عربب میس امر مبود ۵)جورا وی قوی الحافظ و حافظ سے معامیت كرف والے كو لكينے يراسنے والے ير ترجيج ہوگى - (٢) اكا برصحابكى دوابت اصاغ صحابك روایت پرمزج ہوگی۔ (،)جس راوی نے صربیت کوحالت بلوغ اورب لام یر سنامسکی روایت اُس راوی پرمزج ہوگی جس نے حالت طفلی میں مشنایا حالت کفزیس مشنا-ان کے علاوہ ان دولوں اقسام کے وجوہ ترجیح اور بھی ہیںا ن میں جواہم معلوم ہوتے

دا، را وی کانام، اسکی ولدیت، کنیت، لقب ، قوم ، قبیله سکونت، بیشی، نسبت، ولادت ، وفات اوراس کے دیگرمالات اور سی متعلق جرح و مقدیل کا حایا ما صروری ہے رى تىنى اويطلبە كولازمىسە كەسماعت وقرارت حدىث بىن طبارت كاملىكىباتۇشغول كېرىپ رس كشيخ اورطالب دولول كي نيت فالص ببو-طلب ونيامقصور بمو-ربم استنح يرطلباك ساعشفقت اورطلبا يرشيخ كي تعظيم وتكريم لازم ب-رہ صرف متریک درس ہوکر روایت کرنے کا مجاز نہیں ہوتا ملکہ شیخے سے اجازت روا

على كرنا هزورى سبم (٢) شرك درس نا بالغ بحى بوكة بي مرا ما رت روايت عاقل، بالغ، قابل تقدوي بالغ المالئ تقدوي بالغ من المرافع تقدوي بالمرافع توكيت وسكنات وصحت املاكا لحالط هزورى بهوري أردى الركائرة سطابا شرك درس بول توشيخ كو عالي كمده مايان بي الكافل بطالب مم الموستلى مقرر كري -

رهى جومديث املاكرائى حائد يشيخ كوهات كم لعدا ملااسكو ويكوك-

ر ۱۰) مدیث کے شان نزول سے بھی واقعن ہونا صروری ہے

اقيام تضانيف أورات كي أنجب اد

جوامع - جنس برسم ما وسيس بون المنى عقايد - احكام - اداب سيروغيرو آت م كه بها بعد هنف رسول دم كصى بي حفرت عبدالله بن عروبن العاص المترفي هي اوران مي بها بعد الله بن عروبن العاص المترفي هي اوران في مركب با جازت حضور عليال الم الموق من الموق المن من من الموارد المناهم الم

مسانبی - مسانبی - جهان کساندا ورائع مصنفین کے متعلق مجکومعلوات هائی ہے۔
ہیں۔ اوّل نداہ موسی کاظم المتوفی سلالی ہے۔ منداس تاب کو کیتے ہیں جس احادث کو برت ہے جا ہے اور استفاد کی باباعتبار مبعقت کے اور ابود اور طیالی استان کے باباعتبار مبعقت کے اور ابود اور طیالی کاسندہے۔ یہ مندا گرچی مصنف ہمت بعد مرتب الکین صنف اسکو تالیف کر گیا تھا۔ ان کے بعد آب ہی جا بی تربیع بن جو دیے ہے موفیرہ وغیب و بہت ہم وغیرہ وغیب و بہت سے بہد محروقرب الدھر حضرات نے ساندہ تالیف کے اور الدھر حضرات نے ساندہ تالیف کے ۔

مع اجمد جنس ا ماویت کونترتین شیخ جع کیا گیا ہو۔ اس کے موجد

ابن قانے المتوفی سافتی ه بید معاجم کو باعتبار حروت بنجی مرتب کونے کی ایجاد طرافی لمتوفی سنت ایم کیسے ۔

سن بن جن بن اعادیت احکام ندکور بول - بیسمیدبن نصور المتوفی مشکلیم کایجاد

الجتراء -جردك جمع به سيجس ساكب فعض فاص كاهديث ي جع كى جائس جدي وقد

الوبكر الوبردة البي المتوفي من وابان البي المتوفي هلاه وسيمان البي المتوفي في المولادة والبي المتوفي في المار وي المتوفي المارية المتوفي المت

رساله جسين سي ايد فاصقصدي مديثين جي كي مائي -اس كي موجد

حضرت زيدين أن بت صحابي المتوفي مصكرم بن - البول ف كذاب الفرائص رتب كي هي-

ارلعان بسب بسر ماليس مديني جمع كى جائيس جمهان ك تلاش كما كياست بهلااربون شيخ عبداللدبن مبارك المتن في سائد الم كامعلوم بهوا- اربون بركسي الكريثخف

پیملاار مجان میسی عبدا سد بن سیارت المدوی مستندم و معلوم بهوا - اربین بن می اید بری مست فاص کی مرومایت کوجمع کردینا به خصوصیت فاکس که اربین عظم کیسے کراس میں صرف الم عظم م

ہی کی مر ویات جمع کی گئی ہیں - بدار اوبین سلامی اہری میں طبع ابواہے -

مريث كإظرز تقسنيف

رسول کریم اور خلفائے راٹ دین کے عہدس جو الیفات ہوئیں ان بی بلالحاظ ترتیب صرف حدث میں عیں ہے سنے جومٹ نا لکھ لیا۔ بیطرز ساق چرک رہا۔ صرف امام عبی رہنے اپنی کمناب کو ابواب وفصول برمزنب کیا۔

فلیفہ عمر بن عبدالخرنز کے عہد س جو مالیفات ہوئیں ان بر بعض لیات ہم ابواب بیقی اور سی بی ابواب بیقی اور سی بی ابواب بیقی اور سی بی کھے تھے ۔ اس طرز کے موجد امام مرکاظم نے صرف مدینوں کو جمعے کرکے مندم رتب کیا۔ بیرانوا و دطیالسی نے مندم رتب کیا۔ بیرانوا کو دطیالسی نے مندم رتب کیا۔ بیرانوا کو دطیالسی نے مندم رتب کیا۔ بیرانوا کو دعیال مرکوب کے وفات کے اور مرتب ہوا، ان کے بورمتی دیم و مراز دربیالا مرزدگوں نے مسائید مرتب کے منافید و مرتب کے دفات کے اور مرتب ہوا، ان کے بورمتی دیم و مراز دربیالا مرزدگوں نے مسائید مرتب کے دونات کے اور مرتب ہوا، ان کے بورمتی دیم و مراز دربیالا مرزدگوں نے مسائید مرتب کے دونات کے اور مرتب ہوا، ان کے بورمتی دیم و مراز دربیالا مرزدگوں نے مسائید مرتب کے دونات کے دونات

الم احد بن صنبل یم سحاق بن را بروید عثمان بن ابی شید بندا سط رکو کمال که که بنجایی اس طرح مرضم کی رطب ویاب روایات جمع بهوگئیس ان بن جمع و صنعیف کاتمیز کرنا اور طرف کے درحات کو بہجانا اور علی کام مرفت سے آگاہ بہونا صرف ان علما کا کام تھا جو باردی کے حالات سے واقعت تھے سعام سان اس سے مستفید نہیں بوسکے تھے سام کاری وہم نے اس کے حالات سے واقعت تھے سعام سان اس سے مستفید نہیں بوسکے تھے سام کاری وہم اس کے حالات سے واقعت تھے سعام سان اس سے مستفید نہیں بوسکے تھے سام کاری وہم اس کے حالات سے واقعت تھے وارم ندید و موسوری وارم وہم اس کے حالات سے واقعت کو میں موسوری کی کوشش کی جسے ابن خوری کی اورم ویا سے موسوری کی موسوری کی موسوری کا موسوری کے جمع کرنے کی معنی کی جسے ایک میں جاتا ہے جمع کو میں کی جسے ایک میں موسوری کی موسوری کے جمع کرنے کی معنی کی جسے ایک میں جاتا ہے جمع کرنے کی معنی کی جسے ایک میں جاتا ہے جمع کرنے کی معنی کی جسے ایک میں جسے ایک جمع کرنے کی معنی کی جسے ایک میں جسے ایک جسے ایک میں کاری جسے ایک جسے ایک میں کی جسے ایک میں کی جسے ایک جسے ایک میں کی جسے ایک میں کی جسے ایک میں کو بیات کی موسوری کی دیا ہے ایک کی میں کی جسے ایک جسے ای

وستنوتصنيف حدميث

(۱) صحاب کاطریق توید تھا کہ جو حدیث سنی لکھالی۔ کوئی ترتیب مذیقی جیسے کٹاب صادقہ۔ (۲) تا ابدین ہیں سے اجمع ف اپنے اپنے شیعر نے کی حدیثیں جمعے کیں جیسے جی فیام ابن منبہ۔ ان کے بعد لعض نے کتا ہوں کو ارباب و فصول لیقت بیم کیا۔

(۳) اس کے بنداسانیکا اس طرح رواج ہوا کہ صحابہ کی مرویات بلیدہ یکی ہے گئیں لبض کی تربتب باعتبار قبول ہسلام تھی یبعض کی تربتب باعتبار حروف تنجی یہ زیادہ سہل تھی۔ (۷) لبض نے ترتیب ابواب فیقید پریکی اوراسکے ساتھ صحابی تابعین کے فتاوی مجی کھے۔ ده) لبض نے ابداب فقید برٹریزب رکھکر مرف صدیثوں کو جمع کیا لینی ہرا کے باب کوکسی عنوان سے معنون کرکے اس کے تحت میں وہ حدثیں کہیں جنگواس باب کے حکم کر اثنایا یا نقاً تعلق تھا۔

رى بطائق علل بينى متن سيساته تام اسانيد كابيان ، روات بين ملي اطار فع وارسال و نوقف وغيره اختلافات كاذكر-

رى مان اطراف - بىنى برحديث كاليك ابك حصر جولقيد بردال بوذكركيا جائے اور معراس كاساد بول -

طبقات كرت مديث

بہی صدی اور دوسری صدی کے ابتدائی حقتہ کی لقبا نیف اپنے بعد کی نقبانیف بی بغیر ہوگئیں کیونکہ بعد والوں نے اپنی کتابوں کو سابقی بھر ہوگئیں کیونکہ بعد والوں نے اپنی کتابوں کو سابقی بھر ہوگئیں کی فرورٹ نرہی۔ مطالع اور پیس نو تھے نہیں جو ایکد و نیخہ کہیں ماقی بھا ہم گتاب کی اشاعت بربنائے صفورت قلمی ہوتی تھی جب ان سے بہر کتابی مدوں ہموگئیں آگ کوئی کیوں رفعت اور لکھتا اور لکھتا دیگر فنون کی کتابوں کے ساتھ بھی ہموا ہے فیل و ابوعید و میر شاہدی ہموا ہے فیل و ابوعید و فیر و اللہ نحو کی تصافیف مانے دیگر فنون کی کتابوں کے ساتھ بھی ہموا ہے فیل و ابوعید و فیر و اللہ نحو کی تصافیف مانے دیگر فنون کی کتابوں کے ساتھ بھی ہموا ہے فیل و ابوعید و فیر و اللہ نوری تصافیف مانے دیگر فنون کی کتابوں کے ساتھ بھی ہموا ہے فیل و ابوعید و فیر و بھا ہے میں سے اس کے مرات کا قات ہم ایک نے اس کوئی است کا کا تب حدیث ایک بات کا میٹ و نیا باعت اور و فیول برحن طبقہ می شوند) ۔

صحن کی شاہ صاحب نے پہتر لون کی ہے کہ اُس کے مصنف نے پوری کوشش کرکے صحے صدیث یں جمع کی ہوں اگر دوسری قسم کی صدیث لایا ہو تواس کے صنعف وغرابت و سند وذو غیرہ نقالص کوظام کرکر دیا ہو۔ شہرت کی شاہ صاحب نے بداخریف کی ہے کہ ہرز مانے کے ماہرین فن اُس کویڑ ہے یر انے رہے ہوں اوراس کی حدیثوں اور را و ایوں کی عابی کہتے رہے ہوں -

قبول کی پرتشریج کی ہے کہ علمانے ان تنابوں کومعتبروستند قرار دیا ہوفیماء نے

سے متل ایا ہو طبقت اول سروط المام مالک اصبح یجاری صبح ملے۔ آخو الذکر دونوب کا بوں کو ميجيس كية بي-ان كم معلق يعقيده مع كرتمام تنابون سيست وياده يحيح بي ليكن مثل فران بيرك معفوظ بنين ال كويع باعتبارا غلبيت كما ماتاب شاه ولى الدرخر فرات س، مجين كيشان يه كام محتين كااتفاق كانس جود شير مرفوع متقلس وه سب يقينا مجع بن اوربردولول كابس افي افيضمون كم منواتري (حجالله الذم ان کمابوں میں قریب دو المث کے درجاول و دوم کے راویوں کی روایتیں ہی جن کا انادہ آر تعلق احکام سے سے اور ایک ٹلٹ یں درج سویم کے راوی بھی ہی مگرد رید جیرارم کے راوی ہی طبقة حروم ماع ترينى يسنن إيداؤد يسنن نسائى مينوامدين صنيل جامع الاصول اين ايتر-موطا المعمد ان سيست افل الذكر تينول كم بون مين فريب اصنع درجرموم كراويون كروايتين بي بافي نصف يسس دوللث يس درجا ول ودوم ك راویوں کی روابیتیں ہیں۔ اورایک المشاس درج جیارم کے داویوں کی روابیتی ہیں۔ باقی کمت میں درج سوم مے ما دیون کی روایتیں اضعف سے بچھ زبارہ ہیں۔

طيق سوم يتن ابن ماج تم ندشاني - تقنف عد الزاق يمقنف ابن ابي شيبه الميندا بودا و د طيالسي بمسند داري مسندالوملي مسند عبدبن حميد سنن داقطي صفح ابن حبان - مستدرك حاكم -كنت ببيي - كنت طي وي - نصاني فطراني معجم صغيروكبير سنن سعيدين منصور مسند حارث يستن سلم وسنديزار معجران فالغ مسند اما عظم- ان بس ایک تلف سے کم در جُراول ودوم کے راولوں کی روانیس بن اور ایک ملک

زماده درجیسوم کی اور ایک ثلث درجه چپارم کی - ان بین اجیض کتابین باعتیار روایات ایکدوسرسے سر قوی انی گئی ہیں -

مَنْ الله الله المعلى الما من الله المعلى المتعاق حفرت شاه عبد العزير صاحب رجم الدعلي تخرير فرائع إلى المحقين الما ورقع المراف الما المحت في المنا المحقين الما ورقع المراف الما المحت في الما ورقع المراف الما المحت في المنا ورقع المراف المراف المنا ورقع المراف المرافق الم

طَبِقَه جِهِامِ كِمنعلى فواتے ہيں " آحادثيكه نام ونشان آبنا در قرون سابقه علم نبود وستاخران آنرا روابت كردہ اندليں حال نها ازدوشتى فالى نيت ياسلف فخص كرد ندو آنرا

اصد نبافته اندنا مشغول بروايت أنهامي شدندما بافتند ودران قدحي وعلتي ديرتد كمراعث شر بهد أنها نرابرترك أنها وعلى كل تقديراين احا ديث قابل اعتمادني تنذكه دراثا تعقيده يا على بأنها تسك كرده شود ولنعم اقال بعض الشيدخ في استال مراسه فانكن لاتلى وفتلك مصيدة وإنكنت ملحفالمصية اعظر (يه مريس اركيوندلتين توصيب عي - اوراكر الكيس تويه روى صيب - ) واین قسم احادیث را بسیار مع محدثین زوه است و بهته کثرت طرف این احا دیث که دریق م كتب موجوداند بغرورت وه حكم متواتراً نهالنوده ودر مقام قطح وليتين مدان مسك جسته برخلا اعاد بينطبقات اولى ونانيه ونالشه نرسيم سراورده المرورين قسم اعاديث كنف بسيار صنف تده اند- وبيشرسايد ووضع احادث واكثر سائل دره ازيس كتب ي برآيد ومايد تفاي سنينح جلال الدين سيوطى دررساً مل ولوا درخوديم يكتابها است ختفال براحا ديث اين كتب و الفنعل المستنباطا كحلماتا نبالاطائل مئ مايندومعندا أكرك وارغبت تحقيق ابن كتب بات ومتراف عل للنهي ولسان الميزان ابن يحبوسقلانى برائي احوال بصال اين كتب بحارش ى آيد وبرائيش غربب وتوجهبات عبارات أن مجمع البحار شيخ محمط البرلوببره كجراتي منى است (عباله نافعه) مسلما توں مے دوگرو ہوں کی لیشت و نیاہ یہی کما ہیں ہیں۔ ایک گروہ مروجہ برعات ورسومات راہنیں سے ستدلال کرناہے جنی طرف شاء صاحبے نے انتارہ کیاہے۔ دوسراگروہ المرمتبوعين برطون كرف كے لئے ان كى آر كراتا ہے۔اس كروہ كرمتعلق شاہ ولى الشرصاحبين الانضاف سعلام البسيان خطايي كاليضون نقل كماسي-المحديث فرقه كى اكثر كوششين اوريمتين روايات اوران كطرق جمع كرن اوران غريان شاة صدیتوں كى طلب يس صرف ہوتى ہي جو موضوع ومقلوب ہيں يہ لوگ نرتينوں كى يرواه کرتے ہیں، ندا حادیث کے منی بھیتے ہیں ندان کے اندرونی بھیدوں کو استنباط کرتے ہیں ندائن کے پوٹ بدو سے موٹ بدو اور باریک سے باریک اُمورکے تخلف کی فکر کوئے ہیں اور مالم

بعکس اکثر اوقات فقهار برعیب لگاتے ہیں ساوراُن پرطعنه زنی کرتے ہوئے دعوی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ لوگ سندیکے خلاف کرتے تھے اور بہنیں جانتے کہ جس قدر علم اُن کو دیا گیا تھا ہم اس سے "فاصر ہن ')

اس طبقہ کی کٹا بوں میں قریب ایک ٹن کے درجاول ودوم کی اور قریب دو متن کے درج سوم کی باقی بانچ بٹن میں درج جیام کے راولوں کی روامیتیں ہیں۔

چونکہ ہردرج کے روات باعثبار روایت اعلیٰ واد فی ہیں البذا ان کتابوں میں درجاقل و دوم وسوم کے ادنی روات کی روامیسی ہیں-

اصحالكت

قرون ثلاثه کی انتها مسلم کے سات کے کہ بھی اس دورکوشارکیا گیاہے۔

خصر سات کے میں نوسلم کے آگے جالیس برسل ختلافی ہیں سنت کی میک بخاری وسیم

نصنیف نہیں ہوئیں تھیں ۔ اس زمانہ کا اصح الکت بعد کتاب اللہ موطا الم مالک ہم کیا تھی تھی اللہ فرن اللہ کے بعد مقدیں رجال موطا ہی کو اصح الکت کہتے تھے۔ امام شافعی کا قول سے ماعلا وجہ ادیم کا در رضو کی کتاب نہیں ) ۔ شاہ عبد العزیر صاحب زیادہ جم کوئی کتاب نہیں ) ۔ شاہ عبد العزیر صاحب نے موطا کو اصح الکت بدیکتا باللہ کی شخ نظر آئے گئے۔

موٹ اللہ کے بعد موطا سے زیادہ می کوئی کتاب نہیں ) ۔ شاہ عبد العزیر صاحب نے موطا کو اصح الکت بدیکتا باللہ کی شخ نظر آئے گئے۔

موٹ ثالث کے بعد مجاری کو اصح الکت بعد کہتا باللہ کہنے لگے صحیح بخاری کی بیٹ ن الم نجاری کے علوم ترب پر نظر کرتے ہوئے وہو بھی جاری کے یہ خطاب نہا ہے موٹ وں سے جو کھی ہوا

معلام ابعلی نیشا بوری نے میرے ملک متلق کہاہے (ما تعت ادیم السماء اصح مزے تامیسلم-آسمان کے نیچ ملم کی کاپ سے زیادہ میرے کوئی کتاب نہیں) علما المعناب (افریقیه والے ) صحیح سلم کو صحیح مجاری پروجیح دیثے ہیں ۔

وه أن سے زما دہ ہي تووه ان سے سواہي

لیکن اولیت کانٹرف جو نجاری کو قامل ہے وہ مم کے حصد یں نہیں آیا۔ اور یہ برانٹرے ، لیکن اس اعتبارسے موطاسسے فضل ہے۔

غرض خرالقرون میں بزرگان خیرالقرون کی مبارک زبان سے اصح الکتب کا خطام طلنے با یا تفاقرون ثلاثہ کے بعد اکٹر علما رہے اس پر اتفاق کما کہ ضیح نجاری انتخاب کے ایعن نے صیح سے کو قرار دیا لیکن زیادہ اجاع ضیح نجاری پرسے ۔اور میں صیح سے۔

صحاحمت

ەدىن كى تمام كتابوں ميں سيسے ريادہ سيح يہ جوكتابيں تسليم كم كئى ہيں -بخارى مسلم- ترين ي - ابو دائود سيائي - ابن ماجه-

اوران کا مرتب اسی ترتیب سے جس ترتیب سے بدنام کھے ہی بعیض علمانے ابن ماحب کی علی مرتب اسی ترتیب احب کی مسند علی سند میک مسند میک میں مالک کا نام لیسے رگر اس قول کو قبول عام کی سند مہیں ملی ان میں سے ہرا کی کتاب کے حالات علی دہ علی دہ کی درکے گئے ہیں۔

بخاری اور ملم کے ساتھ صبیح کہا جاتا ہے اور دو دوں کو سیجین کہتے ہیں۔ ترمذی کو جامع کہا جاتا ہے یسنن بھی کہتے ہیں۔ باقی سیسنن کہلاتی ہیں یسنن اربیہ جب کہیں بولایا لِکہا جاتا ہے توضیحین کے علاوہ باقی جارون کیا ہیں مراد ہوتی ہیں۔

صحاح میں انکیو باغ اصحاب کی رواہتیں ہیں ان میں کچھ کنٹر الروایت ہیں علم دیث میں اف سے زیادہ ان کی روایت ہیں۔ کتب صحات میں شیحے وحسن وصنعیف ہرقسم کی حدثیث ہے۔ میں اف سے زیادہ ان کی روایت ہیں ہیں۔ کتب صحات میں شیحے وحسن وصنعیف ہرقسم کی حدثیث ہے۔ حَنوم عدَّين ن ظام ركديا م يوج اغلبيت ان كوصحاح كما ما نات -

سوی های می جب شاه عالم بادشاه دیلی انگرزوں کا نیشن خوار تفاحیند گراه امیرول بسررسیتی مرتضی خان و مربد خان صحاح سنته کی تن بوں میں مخربیت کرکے خوشخط نسخ لکہا کر سیستے داموں فروخت کرانے لیکن بہ چالای اسی وقت کھل گئی اور علما کرام نے اس کام بالججا

تدوین علم صریت کے لئے جوعلوم ایجاد بھوئے

علم حدیث کی تکمیل و ترتیب و حفاظت و نفرت کے لئے کم د بہنی سوعلوم ایا دہو علامہ جازی نے کتاب العجالہ میں لکہا ہے کہ علم عدیث میں بہت سے انواع میں جوسو تک

پہنچے ہیں۔ ہرایک نوع ان بر متقل فن ہے (تدریب الراوی)

ُ ان تمام علوم کا ذکراس مختصر میر مشتل ہے حرف فاص فاص فنون سے تعلق مختصر ا کھولکہاجاتا ہے۔

على اسماء الرجال اس بن راولوں كے حالات محت بوفى بروات حدیث كى سوائح عمران باتا ہے ہے۔

> على المره أية - اس من روايت او صنيط عديث برنظر بوق ب على الدراية - اس من ننس عديث كى عانج كيا قام -على تل ويرز الحالث - اس من جمع عديث بريحبث كيعاتى م-

علوالنا سیخ والملندوخ -اس یں بہ بحث ہوتی ہے کہ کون سی حدیث کا بخرد اور کون سی سٹوخ ہے -اور کیون سٹوخ ہے -اس کے لئے حدیث کے علل وہ سیاب اور سلختہ وقت اور شان نزول کا جاننا صروری ہے -

درجات كيايس-

على الفاظ الحالث لينى محدثين كى مطلام بس كيابي اور عن الفاظ بس مند موى ب وه الفاظ سول كم موسكة بي بانبي -

اس کی بحث ہوتی ہے۔

مل علی میں ہے۔ ہوں ہے۔ کس درجہ کی حدیث ہے اوراس کے داوی کہ طبقہ کے لئے میں علی علی السیال اللہ کا کیا مطلب ہے وہ حدیث میں علی غلیب السیال اللہ کا کیا مطلب ہے وہ حدیث میں کس مطلب کے لئے آئے ہیں۔ اُس زمانے کے محاورہ میں اُن کا کیا مفہوم تھا۔ علی البحرح والمتعدل ہے۔ داویوں کے اعتبار ویے اعتباری کے وجوہ علی البحر کے والمتعدل ہے۔ داویوں کے اعتبار ویے اعتباری کے وجوہ علی اور مون کا ماری کا کہ حادیث البحادیث البحادیث البحادیث البحادیث میں اور میں اور میں اور میں اور میں اس طرح کی حدیث یں میں ہیں۔ میں میں ہیں۔ میں میں ہیں۔

على الموضوعات موضوع حدثيون كمثن خت كاعم -على على على حلي مديم مرت عامض اورادق م اس من وفيات ، مواليد مساكن ، القاب واسماء ولقائد روات برعبور عامل كرف كعلاوه مرسرراوى كالفاط حديث اورحد بيون كا احاطر خروري - حديث كي قلبل من كم ازكم من مجموعي قوتون كا كى ل دركارسة - حفظ فهم معرفت -

على تصحيف اسماء يمضل الموكن تشريح كاعلم... على الوحلان فيل الحديث راويون كابيان -

علوروايترالاباع والابناء سبب عيدوايت دروايت دركاعلم

عله روانترالصحانترعزالت بعين صحابكاتا بعين سروايت كرناء علم الموضح الاوها م البحمع والمتفرية بجول راويون كابيان-علوم عرفة علوه حابث علوم مربث كحيقت كاعلم علواسياب حس من مدين كالبب بيان كياكيا بور

غرضجس فدرعلوم علم حدميث كى فدمت كے كئے ايا ديوك بي أن كاشارسوسے زمادہ ہے اور ہرعلم مرعلماری متب دلصانیف ہیں-

. علصول حديث

ابد محرحن بن عبد الرحن رامبر مركى (المتوفى سنتشاع) نے ايک تناب المحدث الفاصل ہو به كماب علوم حدمث يربيلي كتاب هي مگرهارم نه كلي ساب بيرفن بعد تبهذيب و ترمتيب ا صول عبر کے نام سے شہررہے ۔ حاکم نے اسی عنوان پرایک کنان کہی وہ بھی کمل نہ تھی۔ ابوانح براصف ان نے اس کمیل کر می جایی مگرند کر کے حطیب نے کفایہ ، الجامع لاداب شیخ والسّامع، قاصی عیاض نے الماع، ابوحفص میائی نے مالایت المحدث جملد تضنیف کیں علامان للے د المتوفی طبه این سب سے ایک کتاب بنائی جومقدم ابن صلاح سے نام سے شہور بعرامض لمان اس كالمراكر البي اجف في احمض كاركيا وبعض في نظر كبار حافظ ابن جرع مقالاً نے اس کا خلاصہ کرکے تُخنیۃ الفکرنام رکھا۔ الکفایہ خطیب کنتخانہ اصفیہ حیدرآباد میں ہے۔

علم عرب الحارث اس بن برسب سے بہتے ابوعبدہ بن المثنی نے كتاب لہى اس سے بعد الوالح الى دنى صمعی وغیرہ نے تا بین تصنیف کیں۔ ابی عبید قاسم بن سلام (المتوفی هام میرہ) نے ع ليس المحنت كرك كماب غرب الحديث طيارك -

ا بی عبیدا حدین محد البروی نے کتاب الغرب بن حروف معجم پرمزت کی -

### ۱۵۲ اصول درانیت

اصول درایت ان قواعد کو کھتے ہیں جن کے ذریعہ سے نفس مدیث کا مال معلوم ہوتا ہے
اصل میں توجہ ایک خاص ملکہ ہے جو ایک فن میں تجراور مہارت کا ملہ کے بعد بپیدا ہوجا تاہے
عیدے تجربہ کار مرّاف کی نظر کسو فی پرلگائے ہے پہلے اڑ جاتی ہے کہ یہ نواکس درج کا ہوئیا ہا
ماہر من فن کا ارشاد ہے ان المحد ہیں ضوء کا کھنوء المنہا ر تعرف کر وظلمت کہ کھلے تا اللیل تنکرہ (صرب کا نور دن کی طرحہ تواس کو بچاپ سے گا۔ اورجعلی کی تاریکی رات
کی طرحہ تواس سے خود انخار کر سے گا۔

شناسنده گرنیت شوریده مغز نبهره سنناسد زدینارنخسند صدیث از معایب بود گرنبی درخشنده می باشداز فر بی از و تاید انوار پنیب ری چونورا زمه و مالش ازمشتری

حقیقت میں فن روایت کی مادست سے ایک ملکہ یا ذوق بندا ہوجا آہے جس سے

ہمیز بوجاتی ہے کہ یہ قول وفعل رسول ہے یا نہیں رابعض محدثین سے لکہ ہے کہ وہ ایک الرکہ

جومحدث سے دل پر وارد ہواہ ہے اوروہ اس کو رونہیں کرسکتا۔ محدث ابوجا ہم ۔ ایک خان کی حدیث سے دل پر وارد ہوا ہوں نے اجمع کو محدیث کو مند لیمن کے مند انہوں نے

مایل نے دریافت کیا کہ آپ کو کیونکر محلوم ہوا کیا راوی آپ سے کہ کے تھے انہوں نے

کہا نہیں جھے ایساہی معلوم ہوا ہے۔ سائل نے کہا کیا آپ علم غیب کے تدعی ہیں انہوں نے

کہا نہیں تسی انہر فن سے دریا فت کرور سائل نے کہا کیا آپ علم غیب کے تدعی ہیں انہوں نے

انہوں نے بی ایساہی کہا رجب سائل کی کین ہوئی رفتح المغیث )

اصول روایت سے چونکہ روات کی جانج کیا تی ہے اس لئے اس سے متن حدیث کی غلطی کا ارتفاع نہیں ہونا۔ لہٰدا حدیث کی جانج کیا تا اصول درایت فائم کئے گئے۔ عدمایت کی درایت کی جانج کیا تی ہے توراوی پرنظر نہیں کی ان فارجی عوان

ور مباب برنظ کیجانی ہے یہ اصول قرآن و حدیث و تعامل صحابہ سے ماخودی سے انگر نے انگی تشریح و توسیع کی ہے یہ اصول سوسے زیادہ ہیں۔

صحابہ کرام کے عہد میں اصول درا بت کے مدارج فایم ہوگئے کھے۔ کیونکہ اختلامدارج کا جواثرا حکام پر پڑتاہے وہ ان کی اجتہادی را پوں سے ٹابت ہے مگر کوئی تصدیف تا لیف نہیں ہوئی تھی۔ اور صحابہ کرام ان اصر ل کے سختی سے با بند تھے۔

قران میدیس حکم ہے کہ طلاق بائن دینے کے بندایام عدت گذرنے تک عورت کو گھرسے نہ نجالو (لا شخرچو هذمن بیونهن) حضرت عرکے عہدیں بیسکندیٹیں ہواکہ بعد طلاق کے عورت کوسکنی کاحق ہے مائیس نفاطرات دیری عورت کوسکنی کاحق ہے مائیس نفاجوں کو میں تقدیم کے دیا تھا۔ محمد میں تورسول کریم نے مجکوش سکونت سے محروم کردیا تھا۔

چیندیدا مرصفورعایات ام کی صدیت اور ایت قرآن کے خلاف تعااس الی حضرت عرفظ الله کی میری اور اس الله حضورت عرفظ ا کربهم ایک عورت کے کہنے سے خدا کی کمنب اور رسول کی سنت کو تحقیظ رسینے۔ خدا جانے بات کو جو کی این ایس این میں یا جو لگی ۔ حضرت عالیہ کو جب معلوم ہوا تو اہنوں نے فرطیا کہ فاطریز بتیں اس کے کھر سے متعقل ہوئے کا حکم دیا تھا کہ ان کا گھر سنسان مقام ربیتا۔ وہان تینما ان کا رسان مناسب نہ تھا۔ وہان تینما ان کا رسان مناسب نہ تھا۔ وہان تینما ان کا رسان مناسب نہ تھا۔ وہان تینما ان کا رسانہ کا رسانہ تھا۔ وہان تینما ان کا رسانہ کی رسانہ کا رسانہ کا رسانہ کا رسانہ کی رسانہ کا رسانہ کی رسانہ کی رسانہ کی رسانہ کا رسانہ کی رسانہ کی رسانہ کا رسانہ کا رسانہ کی رسانہ کی

ا منول درایت سے خاص خاص بی ہے۔

دا)جو صدیث قرآن کی عبارة النص کے خلاف ہو سے فہیں۔ قران مجید میں ارشادیم اتبعوا ما انزل البکون ریکوولانت بعوامن دوند اولیاء (اس پر جاوج تیراتراہے اس کے سوا اوروں کے سی کھے نرجلو)

(۲) جوهدیث مدین متواتر کے خلاف ہو میحے نہیں - کیونکہ صربی متوانز کا حکم مل ہوناصحت سے تابت ہوتا ہے اور امراد ل کے خلاف کرنا عائز نہیں - ماکان لیومن و کا متوصنه اذاقضی الله و رسوله امل ان یکون لهمدالخیاری (حب خدا اور رسول کا کم توكسى صاحب ايمان كواس كے عدم قبول كاحق نہيں)

سر رس جوريث ايسه متهمورتاً بخي واقدي خلات بهوجومتواتر كاحكم ركه تابع قابق ب نهيں لف كان في قصرصهم عبرة لا ولى الالماب سيني سيح متواتر تاريخي واقد لايق ليم وقابل محبت سے -

ر دمى جوهريث مشابرات كے خلاف ہو فابل جبت بنبى رهواللى حصل الا رض وجعل فيھا دواسى وانھرًا وصن كل المقرات الح) مشابرات كوبيان كرك بتاياس كه مشابرات كے خلاف لقين نبي كرنا جائے -

ره) جوعقل كفلاف بروقابل قبول نهيس قرائم يدي ما بحابا اكبد به كمقل سه كام بو (ويجه لل الرجس على النهين المحقل الرجس على النهين كاله بو (ويجه لل الرجس على النهين كاله بو (ويجه لل الرجس على النهين كالله ففصل الآيات لفقو مريقة الورن بم أبات كوكهول كوعقل والول كه مان كرت بي ولقال تركنا منها المتربينية لقوم اليقالون بم ف نشان جور من بي عقل والول الملك حفرت على سه دوايت م كدر مول كرم في فرايا م كم عقل من مردول كرم فرايا من كم عقل من مردول كرم في المردول كرم في كرم ف

فلافعقل سے به مطلب نہیں کہ ترخض کے قال کے خلاف ہو ملک علما اور ماہران فن مرتبیہ اس کو خلاف عقل کے خلاف عقل اور ایس کے خلاف ققل اس کو خلاف عقل کے دور میں کے مقال فاقت کے دور میں کے اس کی وجہ سے کہ کہ دور میں اور اس عرب اور صربیہ کے شان زول وغیرہ سے واقع نہیں ہے تے مثال کے طور رہم ایک حدیث کا ذکر کہتے ہیں جس کو خلاف عقل کم اجازا ہے

ا وافساة والعرب تكفي الفساد بالبولى بينياب كرند سه مرادخواب كرناب - الم وب فرابي كماية بينياب كالفظ بوكة بير-

(۲) جواجاع قطعی کے مخالف ہوقابل حجت نہیں کیونکہ رسول کریم نے فرایہ کے خوالیہ کا بہت کا اجماع گراہی یونر ہوگا۔) کا بجتمع آمتی علے الضلالة (میری آمت کا اجماع گراہی یونر ہوگا۔)

دے جس صدیث کوالیا را وی بیان کرے کرجواس مے مفعون کا مرعی ما طوفدار ہو لینی دوسرے مضلاف اپنے خیال وعقاید کے اثبات کیلئے بہتیں کرے ۔

۸)جومدسن مختلف دید سکر کی ایسی تشتری کرے جو مقتضائے وقت یا فرنی حالیہ کے خلاف مومایاس کی تائید کرے ۔

د ۹ ) جس حدیث میں معمولی نمی پر جج وعرب اورابیسے ہی بڑے بیٹ امورخیر کی مرابر تواب اور معمولی گناه ریڑی مجاری سنراک دیم کی مو-

ردی جس مدیث بس ایسا ام عظیم بیان کیا گیا بروکد اگروه و اقع برونایا بروا تواس کوعاً م طور برلوگ جانتے اور دیکھتے اور ببیان کرتے مگر سوائے ان داویوں کے اور کوئی بیان نہیں متا لائت حیت بنیں۔

(۱۱) کو کی صدیف کسی ایک واقعہ مامضمون واصد سے لفان کیے ہی جو متعدد طریقوں سے مردی سے مگر وہ متعدد طریقوں سے مردی سے مگر وہ متعدد طرق سے موصول شدہ روایات کیا باعتبار لفظوں کے اور کیا بلی ظامعنی کے آپس میں منعائر ہیں کرجس سے کوئی ایک امر معند بہجی نابیت بہیں ہوتا قابل منہ سے سے کہ نئی سے ۔
بنیں سے ۔

(۱۳) جس حدیث میں رکاکت لفظی ایسی ہو کہ قواع رع بیہ کی روسنے تحسن بنوا ور رکا کتے ۔ \*

اليى بوكه وقار منبوت كي خلات موهيم بنيب

د ۱۸۱) جس حدیث میں کسی امر معقول کو بھوس اور محسوس کو معقول میں بیان کیا گیا ہو اس طرے سے کہ اس کا وقوع اسی طرح ہوانہ لبطور تنزیل کے صحیح نہیں۔ ۔ دہن جو حدیث کسی ایسے علوم تعارفہ کے مخالف ہو کر جن کے اصول مشاہروں اور بیت میں ایسے برآ مرہوتے ہوں کو بیٹ ایک بی سے نیٹیج ایسے برآ مرہوتے ہوں کہ جین علطی نہیں ہوتی صبحے نہیں۔

(۱۵)جس مدسیشکاراوی اس سے موھنوع ہونے کاخود افرارکیے۔

رون جن حدیث میں دنیاسے اسقدر بے رغبنی بیان کی گئی موا ورا خرف کاس قدر خون بیان کی گئی موا ورا خرف کاس قدر خون بیان کی گئی موا ورج کوئی بہشل خون بیان کیا گیا ہوکداول تو انسان ساس بیکار بند ہو تو خود بخود تمام دنیا اوراس سے سباب کا درہم بہم ہونا لازم کم ان صحیح میں۔ دری تمام اسرائیلیات کا انبار خواہ دیل کی کے طور پر ہو خواہ محقولات و مطنونات کے طاق یہ تابان کا انبار خواہ دیل کی کے طور پر ہو خواہ محقولات و مطنونات کے طاق یہ تابان کی کے طور پر ہو خواہ محقولات و مطنونات کے طاق یہ تابان ہوئے۔ انہاں ۔

(۱۸)جو صدیث حتسیات کے خلاف ہو لایق مجتت نہیں۔

مگرتمام اصولوں کے ساتھ بیشرط ہے کہ الیسی حدیثوں کے نفطوں اور حبوں اور عبار تونیں قواعد عرب بیتعارف یا اس کے معنوں ہیں دیگر بے طرفدار علوم کے ذرائعہ سے تاویل کرے تطابق دہنان مکن ہو، تونا قابل محبت ہیں۔ اوراگر تطابق مکن ہے توقابل حبت ہیں۔

## اسمارالرجال

عموی کی درت کے لئے جوعلوم و فون ایجاد ہوئے ان میں سے فاص خاص کا ذکر مختقرا ہو حکا ہے لیکن ان ہیں سہ زیادہ صروری اور اہم علم اساء الرجال ہے اس سے متعلق کہ تھور تفصیل کیا تی ہے ۔ یعلم راویان حدیث کی سوانح عربان یا تاریخ ہے۔ اس میں روات کے نام ولقب ، حسب و نسب ، قوم و وطن ، ولا دت و فات ، علم وفضل ، دیا نت و تقوی ، حفظ و دُنا و ت حفظ صحت و مرض وغیرہ کا بیان ہونا ہے بغیر اس علم کے حدیث کی جائے منظل ہے۔ اس کے ذریعے المہ حدیث نے مرات احادیث و روات کا بید لگایا اور بہت

بخات ومشخلات كوحل كمياس

مخترین عبیم ارته نے احادیث اور روایات کی جانج پرتال کرتے وقت را واوں کے کرت عباوت یا قایم اللیل یا صائم الد ہر پروٹے یا ان کے تبحرعلی ، ان کی والیت وزار نقوی وطہارت یا ان کی امارت وریاست ملکان کی فقا ہمت وجہ ہدائہ جلال و کو وسے نہر عوس ہر موتے ہوئے اور اکثر نا مور مجہ ہدین کے اجہاد کا لوغ مانتے ہوئے اور اکثر امور میں ان کی خلت و نشان ت ہے معیار قائم احرار کے با وجود وہ اصول وقواعد اور صدافت کے معیار قائم کئے اور مذہبی ونتان ت ہے معیار قائم کئے اور مذہبی دنیا میں آزاد کی دائے کا منگ بنیا در کھا۔ فی الحقیقت نظام سے کی مملکت میں ہدایک ایسا دنیا میں ان کی مقال دنیا ہیں نہیں کر سکی ۔ عبدا سڈرین مبارک ، عبادین کو گئے واقع دی کی تولی قوم دنیا میں نہ ایسی گذری ، زبر و تقوی کی تولیف کہا کرتے تھے۔ مگر ساتھ ہی میری کہا ہے "کوئی قوم دنیا میں نہ ایسی گذری ، نہ جس موجود ہے جس نے سافول کا طرح اساء الرجال کا ساعظ ان فن ایکاد کہا ہو حس کی بدولت آج بائج لاکھ خصول کا حال معلوم ہو ساء الرجال کا ساعظ ان فن فن ایکاد کہا ہو حس کی مقدم مراح اساء کوئی ہو کہا ہے ۔ (انگرزی مقدم اصاحاح کی مقدم اصاحاح کی مقدم اصاحاح کی مقدم اسام کی مقدم اصاحاح کی مقدم اصاحاح کی مقدم موجود ہے جس نے کہا کی خصول کا صاحاح کی مقدم میں مقدم میں مقدم میں کی مقدم میں مقدم میں مقدم میں کی موجود ہے جس نے کا کھوٹی کی مقدم میں کی موجود ہے جس نے کہا کوئی کوئی کی مقدم میں کی موجود ہے جس نے کہا کہ کا کھوٹی کی مقدم موجود ہے جس نے کہا کی کا کھوٹی کی مقدم کی کھوٹی کی مقدم کی کھوٹی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کہا کہ کا کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کے کہ کوئی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کی کھو

اُس فن سے جھے وغیر جھے روایت کی سنناخت میں بڑی مردملت ہے۔ امام عبدالملکم سے ایافت کیا یہ حدیث تم نے کس سے سنی اور سے ایافت کیا یہ حدیث تم نے کس سے سنی اور کی کرفت کیا ہے۔ اس نے کہا عبد بن جمید سے قبلا میسن میں سنی - امام نے اپنے شاگر دون کی طرف دیکہر فرایا ان کو دیکہ و کہا ن سے یہ حدیث عبد بن جمید نے اپنے مرف سے سات برس فید بیان کی ۔ بیان کی ۔ بیان کی ۔

ابراہیمطالقائی نے محدّت عبداللہ بن مبارک سے ایک عدیث کے متعلق درمافت کیا انہوں نے کہا اس کا را وی کون ہے ۔اس نے کماشہاب بن خراش - ابن مبارک نے کہاوہ ثقیبے اس نے کسسے روابعث کی-اس نے کہا مجاج بن دیبارسے- ابن مبارک نے کما وہ بھی تقہیں۔اس نے کس سے روایت کی۔ائس نے کہار سول کریم سے۔ ابن مرارک نے کہا حدیث کا مضمون محصی مگریہ مدیث نہیں کیو کہ ابن دنیار کا زمانہ ریول کریم سے بہت بعدہ (مسلم)

فلیفہ دربار میں میود اور نے ایک دستاو نر بیش کی جدسول کیم کالم الی ہوئی فی اس میں لکھا تھا کہ میود جنہ برحات اور بھار محات اس دستاو نر کو بیش کے میود اور بھاری معافی کا مطالبہ کیا ۔ عقال حکومت کو بجرات ہم کوئی چارہ نظر نہا ہوجب یہ جرت اور بھاری معافی کا مطالبہ کیا ۔ عقال حکومت کو بجرات ہم کوئی چارہ نظر نہا ہوجہ بہ بہتا اور محد بن محا ذغر فوہ خند ق کے بیان کئے (دا) یہ کہ اپر حضرت سعد بن محاذی کو ابی ہے اور سعد بن محاذ غرفہ خند ق کے بعد وفات یا گئے تھے خورہ نہ بہت بیجے ۔ بھران کی اس پر شہا دت کیسی (م) یہ کا اور شخص کو بہت بالے کے بیات کے بیات کے بیان کو ایک کے بیان کا اور سال محاویہ بن اور کی اس وقت کد کے سال کے بیان کو ما میں ہوا تھا بھراس میں جربے کا ذکر کہ ہیا۔

رمی یہ کہ دورت ہوئی ہوئے ہوئے اور اس کے بعد یہ خارد ۵) یہ کہ جربیان کو محافی ہوئی۔ جو کہ سال مرح نے ہوئی ہوئی۔ اور اگر بعد یہ بہت ہوئی ہوئے والے اسلام کے دورت ہوئی ہوئے ہوئی محاف ہوئی۔ اور اگر بعد یہ بہت ہوئی ہوئے ہوئی ہوئی اس طرح تھی ق و منفید بغر علم اسماد الوال کے مکن نہیں۔ دورت ہوئی ق و منفید بغر علم اسماد الوال کے مکن نہیں۔ دورت ہوئی ق و منفید بغر علم اسماد الوال کے مکن نہیں۔

اسفن کی بنیاد فرآن مجید نے قایم کی۔ بایھا الن بر اصنوا ان جاء کرفاسق بنیاد ختبینو الدینی خرمبان کرنے والے کو دیکھ لیا کروکہ کیسا آ دی ہے)

صحابہ کرام برابر جانی برنال کرتے رہے۔ حضرت عراور حضرت عایشہ کے واقعات سے معلوم بھوگا لیکن اس کوفن کی صورت امام شعبہ (المتوفی سناج ) نے دی ابنوں نے اس کے اصورت امام شعبہ اس زمان کے بہت سی علما نے اس فن کوعلیب قصول مقرب نے اس فن کوعلیب قراد دیا اورامام شعب مخالف بہو گئے۔ امام ظام جھی ان اصول کے کچے زیادہ مؤید نہستے۔

اس فن میں سے پہلے تصنیف شیخ بھی بن سعیدالقطان (المتوفی ۱۹۳۸م) نے کی۔ ابن معدنے طبقات کئی جوموجودہے - امام احد بن حنبل مشیخ بھی بن معین (المتوفی) شیخ علی بن المدینی (المتوفی سناستام) نے لقدانیف کیں - فن جرح وقد میں کا مدارانہیں آخرال کر تینوں حضرات پرسے ۔

امام خاری نے ناپیج لکی - امام کم نے کتاب الاسمار والکنی، و کتاب التابیخ والمجروجین من المحدثین لکی - ابن ابی حام کے کتاب کی التحدیل لصنیف کی اس میں جمیع روا کا تذکرہ کیا یجی اور ابن حبان وابن شاہین نے عرف ثقات کے ناموں کو جمع کیا - ابن کی وابن حبان نے عرف نقات کے ناموں کو جمع کیا - ابن کی وابن حبان نے مرف نقات کے ناموں کو جمع کیا عقیلی وامام نسائی وابن حبان - ان بینوں کی تصافیف کا نام کتاب الضعفارہ ہے - امام خاری کی تابیخ صغیر طبع ہو میں ہے ۔

أمام احدين صنبل كى كتابالعال والرجال كتب خام ايا صوفية سطىنطينه ميسيه-تايريخ كبيرام مخارى كاجزوا وركتاب كجرح والتقديل- ابن إلى حاتم بين جلداً وركتاب الثقات لابن حبان اوركتاب الاسماء والكنى وكتاب التاييخ المام لم كتاب لصنعفار عيلى بيرب وخيرة لمى كتب خامة بيرهين الالرائدة) ين موجود ب-

اس فن بیں سے بہرکتاب ابن عدی (المتوفی ہے ہے) کی ہے جس کانام کا ال بن کا المئی کی ہے جس کانام کا ال بن کا کہ می اکٹر محدثین نے اس سے بہرکتاب امام درہی نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے اس سے بہرکتاب ہیں کہی گئی ۔ واقطنی کا قول ہے کہ اساء الرجال میں کامل ابن عدی کا فی ہے۔

مافظ الونيم اصفِها في (المتوفي سليم )نة الغ نيشا بوركبي خطيب فيجود والرو

یں تایخ بغداد لکہی (تایخ بغداد کیہ محدث کی تایخ کافیل تھا) خطیہ بعداس بحثین نے ذیل لکھے۔ تایخ خطیب بغدادی کی چھ جلدیں۔ اور تایخ اصفہان حافظ ابنعیم متبخانہ پر چینڈ السندھ) یں موجودیں۔

الاكمال في شبه للانسان الرجال ابن ماكولا (المتوفي عيم عن في المستنفى - يه كرتب فانه لا كرا لمتوفي عيم المنظم المن

مافظ فرہبی نے اسماء الرحال بی سعدد کتا ہیں ان کی کتاب بالسبلا الیسی کتابے محافظ فرہبی نے اسماء الرحال بی سعدد کتا ہیں گہیں ان کی کتاب کے حب و تاریخ نیشا پور کے مقابلہ بیں بیٹی کیا حاست کے دشت اور تاریخ نیشا پور کے کاراکد نبایا۔ اور تنزم بیالتہ نیم نیا بیم کھا۔

مافظ ابن مجوسقل فی نے ہیزیب الکمال مزی کو آٹے برس محنت کرکے اضافہ فوائد و صد نوائد کے بعد تہذیب التہذیب نام رکھا یہ کہا ہے سل سے تقدر ایک تلث رہا وہ ہے۔ مجر اس کا خلاصہ ایک جلدیں کرکے تقریب التہذیب نام رکھا۔

ابدلفرکال باذی نے صرف بخاری کے رجال کو۔ ابو مکم منجوبیت صرف مم کے رجال کو۔ ابو مکم منجوبیت صرف مم کے رجالکو انجانفصل ابن طاہر نے تجاری کو لم دو آوں کے رجال کو۔ ابوعلی جبائی نے صرف ابوداؤ دکے رجالکی علمائے مغارب نے تریزی ونسائی کے رجال کوچیع کیا۔

اسادارهال كى بېتىسى شاخىس بىي-

الموضى لاوها مرابح والمقربي لين مجول راويد كابيان -اسكستاق عليني صورى وخطيب ني كتبس كبيس -

تعض روایات بس المسائے کہ راوی اور اس کے باپ داداکا جونام ہے وہی اس کے مشخ اور اس کے باپ داداکا جونام ہے وہی اس کے مشخ اور اس کے باپ واداکا نام ہے۔ اس کے مقلق ابورس مدینی نے کتاب کئی۔
کون راوی س کا بھاتی باکون راویکس کی بہن ہے۔ اس فن کے متعلق علی بن مینی نے کتاب کہی ۔ کتاب بھالمنت تبدہ فی مخروا المشتبہ صنفہ حافظ ابن مجرعسقلانی کتب خاسم اصفیہ حید دکیا دیں ہے۔

" كُنَابِ المعِمْ فِي الاسماء مصنف ابو بكراحدين ابراميم (المتوفى العلم ع) - اللباب في تهلية. الانساب لابن انثر – اكمال تهذيب الكمال في حرفة الرجال مغلطائي - يقلى كتابين كتبى نهُ بيرهني السنده ) مين بي - عزصن جوبزرگ حاس روایات ہیں ان کے حالات برطرح کمل وردون موجود ہیں این کے حالات برطرح کمل وردون موجود ہیں این خرص میں کے سواکسی علم کو مصل منیں۔ دنیا کی کوئی قدم اس کی نظر منیں بیٹر کے سکتا این میں این سیارے۔ ابتدا سے علما اپنے شیوخ کے حالات کہتے ہیے آئے ہیں اور کہتے رہیں گے۔

جرح وتغديل

اس فن میں اجہ باد وظن وتھیں کا دخل بہیں۔ یا توشا بدات ہیں یاسموعات ر انصال سند۔ تو ٹیق روات ر راوی مروی عنه کی معاصرت، باہم لقاء وسماع یہ اسوریا مشاہدات سے ہیں یاسموعات سے، دی خصوں کی لقاء وسماع شخص عاضر رویت ومشاہدہ سے اور خص غایب شخص حاصر کی شہادت سے جان سکتا ہے۔ راوی کا ثقہ ہونا۔ ضابطہ القال جیدالحفظ ہونا ملاقات و بخربہ سے معلوم ہوسکتا ہے۔ روات کے متعلق جس قدرالفا ظاجرے و تعدیل ہیں ان کی بناحت ومشاہدہ ہے ندکررائے وقیاس۔

اورجرے کرنے والوں اورالفاظ تعدیل اور تقدیل کرنے والوں کا وزن کرکے نتیجہ کا لتاہے اس طرح جونتیجہ برآ مدموتاہے وہ لقیناً صحیح ہوناہے۔

جرے وقدیل میں بھی اخت لاف ہے اور اختلاف ہونا بھی جائیے تھا کیز کہ ہرا مام کابنا ابنا اجتماد اور اینے ابنے اصول ہیں۔ ان اصول کامتفق ہونا صروری نہیں۔ ایک شخص ایک بات کوکسی قدر معیوب جمتا ہے ، دوسرے کے نزدیک میوب نہیں۔

ایک بات دشخصوں کوایک ہی ذریوسے بہونی ایک اس ذرید کو معتبر جہتاہے دوسرا صنعیف خیال کرما ہے لعیض نے اس راوی کی تضعیف کی ہے جو کماب دیکی کر روایت کرم و سیجتے میں کہ اس کا حافظ فوی نہ تھا۔لعین نے اس کواحتیا طیر محمول کیاہیے۔

ا مام شعب نے ایک فیصلی اس کے تفدیف کی کدا نہوں نے اس کونچے دور اسے دیکیا تھا۔ یہ امران کے نزدیک میلیوب نفار ہڑخض اس کومیوب ہنیں بجرب کتا۔

جرح وتدیل میں اس کے بھی اختلاف ہواہے کہ ایک شخص کسی را وی سے مل اسوقت وہ تندرست تھا۔ اس نے اس کی توثیق کی ۔ جب اس سے دوسرا ملا تو اس کو صندعت حفظ و سنیان کاعارضہ لاحق ہوگیا۔ اس نے اس کی صندیف کی۔

ایک وقت کسی قلمتدسیمی کوئی فلطی بوجاتی ہے۔ ایک قض ایک داوی کو تواب مانتا تھا کہ دور کے ساتھ الفاقا اس ہے۔ است الفاقا اس ہے۔ کوئی امرد کی سرزد بوگیا۔ اس راس نے جرح کودی۔

لعض جرون کا باعث معاصرات نوک جمو که بھی ہے بوانے بردگوں میں نفسانیت کی منافست تھی۔ چونکہ مقد میں برخض اجبتادی قابلیت رکھتا تھا اور کا کے تحدیج بید مقل میں اس لئے اختلات اجبتاد سے بھی جرصیں بیدیا ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے بہاصول قرار دیا گیا گئی کہ ایک می دن کی جرح معاصر محدث برقابل قبول نہیں۔ کہ ایک می دن کی جرح معاصر محدث برقابل قبول نہیں۔

صافطا بن جرعسقان ف كياب كرجرت من تقدى كبهي خوايش لفساني سي الركبهي الم

وعداوت وغیره سیجی کیجاتی ہے ۔ غالبًا متقدین کا کلام اس فیم کی تقدی سے پاک ہے اورکہبی اعتقادی خالفت سے بھی صادر ہوتی ہے۔ اس فیم کی جرجیں متقد میں متا خزن میں بکٹرٹ ہیں گراعتقادی مخالفت سے جرح کرناعمر گانا عابُرنے لا نحنبہ)

تمام المور پر نظر کرے اکر نے یہ قرار دیا ہے کہ انجان عکہ جرے اقدیل پر مقدم ہوتی ہے البحض کا بقد بیں جوعیب بیان کیا گیا ہے واقعی بڑا عیب ہے۔ اگر جرح کے الفاظ سخت ہیں جوعیب بیان کیا گیا ہے واقعی بڑا عیب ہے۔ جرح بیان کرنے والاعالم و مقدس ہے، معاصرت و تعصب کا دخل نہیں توجرے مقدم ہوگی۔ فرائر اس کے خلاف ہے تو تقدیل مقدم ہوگی۔ جرے اور اگر اس کے خلاف ہے افرائر ایسانکی عراد و کی قداور یکی نظر کی جاتے ہے۔ یہی علاد رسبی نے طبقات فیصل جرے اور ایسانکی عرائے ہے۔ یہی علاد مرسبی نے طبقات فیصل میں لکہ اسے اگر ایسانکی عرائے ہے۔ نہ امام الک و نہ امام اعظم نہ امام خاری۔

زدیے کوئی امام بی بنیں بے سکتا۔ نہ امام الک و نہ امام اعظم نہ امام خاری۔

امام ابوالوب ختیانی (المتوفی ساله هرام مالک استاد سے) نے اپنے استاد امام حن بصری اوراعش برجرے کی ہے اور دنس کہا ہے عیبی بن ابان نے امام شافعی کے دد میں کتاب کہی ریمی قطان نے امام جو فرصاد تی کی دوایتوں براعتراص کمیاہے ،امام نجاری بر امام سے وغیرہ نے اعتراضات کے اس مجنوب نے ان کی مرفی غلطیان نے الی ہیں۔

نهرها کرکب توان تاختن که جایاسپر بایدانداختن

يفيد قرين عقل والصاف م كيونك الدنتويين سكسى ايل امركا سروي فياتابت في من الما مركا سروي في الابت المركان المروي في الابت المركان المروي في الابت المركان المراجع المرا

راوی کے محروح و مطعون مونے کی دستیں ہیں۔ باغ کا تعلق اوی کے صنبط سے اور ماین کے کا عدل سے ہے۔ سے اور ماین کے کا عدل سے ہے۔ اس

جرحصبط

دا) اس کا حافظ خراب ہو۔

اس میں وقیم کے آدی ہیں۔ ایک وہن کاها فظ ہمنتہ خراب لیا یعن نے اسقیم کے راولوں کی روایت کوشاذ کہاہے، ان کی حدمیث جب قبول کی ہاتی ہے کہ جیدا کفظ را ولیکی روایت سے متالبت کرے۔

دوسرے وہ کہ خنکا حافظ بحد کوکسی وجسے خراب ہوگیا، ان کی وہ احادیث قبول کی جائیں گی جواس عارصنہ سے پہلے روابیت کی ہیں اور لجد عارضہ جو بیان کی ہیں وہ اگرکسی صحیح حدیث کی موافق ہیں توقبول کی جائیں گی ورنہ نہیں۔ ایسی روابتوں کو بیض سے حسن اخیرہ اور لیجن نے صرف حسن کہا ہے۔

(۲) را وی کو وہم ہروحاتا ہو (۳) را وی اپنے بیان بین فاٹ فاش فاش فاطعیاں کرنا ہوا وراس کومحسوس نکرتا ہو (۷) مضبط حدیث بیں غفلت کرتا ہو (۵) مخالفت کرتا ہ مخالفت کی حصورتیں ہیں۔

سمجكربيان كرناب ـ

تحقوم بیکرراوی شن حدیث بس اس طرح تغیرو تبدل کرتاہے کو صحابی و تا ابعی تابعی کے کلام کو حضور کے کلام میں ملاد بتاہے۔

سوم بيكردا وى في غلط فيمى سيرسد إسادين تقديم واخركردى

چهارم به که واوی جب حدیث روایت کرے توسل اساد میں زیادہ را ویوں کو بیان کر جا بنجم بیر کررا وی حدیث بیان کرتے وقت جب اساد بیان کرے تو دو صر نیتوں کو اسطی

بمان كرك كمام دا ولين س خلط ملط موه باك\_

بشته بركزش داوى نے بياض حدیث كلي سپوايا خطا املايين لطي بردگئي باالفاظ الطي يا الفاظ الله بايت بهديكئ -

جرح عدل

(۱) جہالت بالراوی یعنی کسی راوی کا نام یا لقب یا کنیت اس طرح آکے کہاس سے دوسر شخص کا بھی گان ہوئے۔ یا روایت کرنے والا مروی عنہ کے حالات سے واقعان یا بیار والیت کرنے والا روی عنہ کے حالات سے واقعان یا بیار والیت کرنے والا راوی اول کا نام ہی مذکور ہوجیسے اخبر فی المتقافی لاندہ قاب کویت اگرے بہم الفاظ سے اس کی تعدیل بھی مذکور ہوجیسے اخبر فی المتقافی لاندہ قاب کویت کے اور اگرے بیار اور سے نے اور اگر دو بارنا رہ نے روایت کیا اور سی نے اس کی ویشی نہیں کی توجم وال کال اور تورکین کے اور اگر دو بارنا رہ نے روایت کیا اور سی نے اس کی ویشی نہیں کی توجم وال کال اور تورکین کے اور اگر دو بارنا رہ نے روایت کیا اور سی نے اس کی ویشی نہیں کی توجم وال کال اور تورکین کے اور اگر دو بارنا رہ نے روایت کیا اور سی نے اس کی ویشی نہیں کی توجم وال کال اور تورکین کے اور اگر دو بارنا رہ نے روایت کیا اور سی نے اس کی ویشی نہیں کی توجم وال کال اور تورکین کے اور اگر دو بارنا کر کیا گر کے دو بارنا کر دو بارنا کر کیا کہ کے دو اور کی کیا کہ کر کیا ہو۔

(۱۳) بریتی ہو۔ بریتی کئی تشم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کرجن کے عقا کو اہل الم الم مے فقا کو اہل الم الم می فقا کو اس خلاف ہو تے ہیں۔ ایک فق کی دوایت مردود ہے۔ دوسرے وہ جوعقا بدیں تو اسلام کی وا ہے مگر آبات منظ بہات افرائ فی دوایات بیں تعاقب کی تاویلیں کر تاہے اگروہ جوٹ والی میں میں میں اسلام کی الم

تواس کی روایت مردودے جیسے فاری۔

رم) عجیب عجیب روایات وقصص و کایات خلات روایات صیحه مباین کرنے والل کی بت م دود ہے۔

ده) وضاع ۔ بنی صربیت بنانے والا، اسکی روایت مردود ہے ۔
را ولول کے درحات

دن وه لوگ جونها بيت متنعى ، متدين ، متشرع ، قوى الحافظه - مابرعلوم ، ذكى وفهيم ، عادل وضا بط محقع بدعتى شرعة -

(۷) وہ لوگ بوتام اوصاف بین شل نبر کیا سے تھے مگرہا فظ بیں اُن سے کم تھے۔ اس میں دقیم کے آدمی تھے ایک وہ جو صرینیوں کولکھ لیتے تھے، دوسرے وہ جو کہتے نہ تھے اگر کسی مقام رپھول گئے۔ تواس کے مفہوم کے موافق مراد فٹ لفظ لگا دیا۔

(٣) وه لوگ جو متدین ،متشرع ،تنقی تقی مگرفیم و فراست یس مل و علکی برابرند تقع جو با در ارا جو بحول کئے بحول کئے - اگرانی بحول جوک کا خیال آبا تو حاطب الدل کی طرح جو سمجوس آبا لکردیا-

(٧) وه لوگ جومتدین ومتشرع سے مگر کمی نهم وفراست کیوج سے مناقب مثالب ترغیب و تربیب میں حدیثوں میں کمی بیٹی تغیروتبدل کرنا ، نئی حدیث بنانا جائز ہے ہے۔ تھے - اس میں چارفسم کے آدمی تھے۔

ایک وہ جو دنیوی عزوجاء کیلئے مدنیوں میں تغیر کرتے اور نئی نی حدیثیں بہاتے، تاکہ لوگ اُن کی طرت رجوع ہوں۔

دوسرے وہ جوابی فروی سائل کی تائید کیلئے اپنے اساتذہ کے الفاظ کوشائل کا

یے گئے۔ تیسرے وہ جو کمی عقل ونہم کی دھبسے شیخ کے الفاظ کوروایت بالمعنی مجبر کرصلہ مجلی ہے۔ تیسرے وہ جو کمی عقل ونہم کی دھبسے شیخ کے الفاظ کوروایت بالمعنی مجبر کرصلہ مجلی ہے۔ چوہے وہ وشمنان کے داویوں میں بھی تفاوت ہے کیونکرسی کو نے تھے
ان ہم افسام میں ہرقتم کے داویوں میں بھی تفاوت ہے کیونکرسی کو کئ کسی سے اتفا میں کم ہے کوئکسی سے فہم و
کیساں نہیں ہوتے ۔ ملکے داویوں میں کوئی کسی سے اتفا میں کم ہے کوئی کسی سے فہم و
فراست میں زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح میں وہ میں اس تفاوت سے مدیث کے
مختلف اقسام قرار دک گئے ہیں۔ جیسے مدیث صحح کے اقسام سے لذاتہ وہم لئے وہرائیں
داوی آوما و اکر ہوں کئے گر ایک دوسرے سے مدارج میں کم دیشس ہوں گے۔
داوی آوما کہ المادا وصاف کے لئے الفاظ مقربیں جواس کے ساتھ کسے جاتے ہیں جی
محلوم ہوجانا ہے کہ کس درج کا داوی ہے۔ اس کے چدد رہے تعدیل میں مقرر کے گئے ہیں چے
مرح ہیں۔ اوران الفاظ میں تین درج ملحوظ رکھے گئی ہیں۔ ہشد۔ اوسط اصندف۔
جرت ہیں۔ اوران الفاظ میں تین درج ملحوظ رکھے گئی ہیں۔ ہشد۔ اوسط اس میں مبالذ اورشدت
ہوگی جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔ جواس سے کم ہوگا اس کے الفاظ میں توسط ہوگا ۔

الفاظ تغديل

د ان تقى فهيم- قوى الحفظ ما هرعلوم بيح العقبيده كے لئے-آوتى الناس- اصبط الناس- كا آع جن له نظيرًا- آمام النهار جبل الاتقان المية المنتهى فى التثبت وغيرها-

(م) جن میں پہلے مرتبہ کے اوصاف اس مرتبہ والوں سے کم بائے جائیں کا بسال عند و (۳) مرتبہ دوم سے کم والوں کے لئے ثقر ثقر - حجۃ حجۃ حجۃ حافظ عالم ، فقیر فاصل ان میں اور میں کم والوں کے لئے ثقر ۔ ثبت معل ل وغیرہ -

 روى بانوير سيكم والون كه من وقان شاء الله-الحوكاباس-صالح، من الحاليث - من الحالث - دوى عند الناس - صالح الحاليث - دوى عند الناس - الفاظ جرح

رى چھٹے مرتب ہے كم والوں كے لئے۔ ما ينكوه فيه - فيد مقال - فيد ضعف، يعرب ينكر - هوليس كل لك - ليس بتوى - سئ الحفظ - مستور هجول الحال ليس باكحافظ - ليس بثقة - ليس بجية وغيرة -

(۸) ساترین سے کم والوں کیلئے۔ کا پیتم عربہ مصطلب - منکر الحالات وغایق (۹) اعلویں سے کم والوں کیلئے۔ رد حداثیہ مدددالحداث کا بکت بیٹی نیم (۱۰) نویں سے کم والوں کیلئے ۔ بیسنی الحداث مته عیالکناب - ساقط - میزولت خاهب الحداث وغایق -

رون عاده و المول كيك كناب و حيال و و و عاده و الكناب و الكناب و المول كيك و المول كيك و الكناب و الكناب معلى الكناب معلى الكناب و عاده و المول كيك و الكناب و عاده و المول كيك و الكناب و عاده و عاده و المول كيك و الكناب و عاده و المول كالمال كناب و عاده و المول كالمال كناب و عاده و المول كالمال كناب و عاده و المول كالمال ك

موضوعات

حب حدیث وضع ہونے کئیں توائر نے اصول دوایت ورایت کو وست و گئی۔

ا دراس فنی کے ساتھ جانج کی کرسب کی تعی کھل گئی۔ نتیجہ یہ ہواکہ و مناعوں کے امام کی طاہر کر و کی اس کے قائم کر و کی اس کے قائم کر و کا اس کے قائم کر و کا اس کے قائم کر و کی اس کے ساتھ کی اس کے درمارس ایک زند اور کہا کہ اس کے افرار کہا کہ اس کے الم ار حدیث میں وضع کیں ہیں۔

ظیر فدی کے درمارس ایک زند اور کہا کہ اس کے الم ار حدیث میں وضع کیں ہیں۔

ظیر فدی کے درمارس ایک زند اور کہا کہ اس کے الم ار حدیث میں وضع کیں ہیں۔

فلیفیک درمارس ایک زندین نے اقرار کم (تذکرة الحفاظ و تہذیب النہذیب) فرقه زماد قد في و ده برار صريت و ونع كيس و فتح المغيث

مهلب این ابی صفر منه درسیسالددولت اموید بنایت متی برسمبزگار سفی کر خوارج کے خلاف حدیث یں وضع کرتے تھے ( ابن خلکان ) ابن تحیی مدنی - واقدی -مقاتل بن سیمان خواسا ی - محدین معبدشامی - ترغیب و ترسیب کے لئے حدث یں وہنع کرتے تھے - رابن خلکاں )

آحد حور بُاری - ان عکات کھوائی - ابن تیم فریا بی بیره دستیں وضع کرتے تھے۔ ان کے معنون سہاری ان کو کی ان کو کور منعلق مہل بن الری نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے دسٹرار حد مثیب وضع کیں - (تحدید لیکن مطبوع مصریمن فیری

سیمان بن عروالنخعی - و به بن و ب القاص حیس بن علوال - ابوالتجری - بحق ابن نخیج - ابودا کونخی - ابولیسراحرین محدالفقید المروزی - و ب بن حفص - محد بن سید ابوسید مدائتی - محد بن قاسم الطالقانی بر لوگ صیتین بلاے نفے (ندریب الراوی) - فرقد کرامیہ (محدین کرامیہ و ترمیب کیلئے صدیتیں بناتے عقے -

ے سیسرہ ابن عبدر ہدنے کہا۔ میں نے حدیثیں اس لئے وصنع کیں کہ لوگ ڈرکر زمراختیار (کرین (تدریب الراوی وکتاب الصنعفالابن حیان)

-- سر الرا فرق این عقاید کی تقویت کے لئے مدیثیں وصنع کرتے تھے۔ ان کا تفصیل مجے ساتھ کتا ہوں میں ذکرہے ۔

" سندالش ليحرى- ادليون ودعاية - كتاب القضاعى - علويات - كتاب العروس بر كتاب المعنوعات بيت يُرس ( تذكرة الموصوعات)

وہ اور نہ اور اس کے اور موضوعات کے کن یوں کے نام تبانے کے اور موضوعات کے کن یوں کے نام تبانے کے اور موضوعات اس جزی ہ

موصوعات اس عبد البر- موضوعات على قارى - موصوعات شوكاني-

موضوعات کی شفاخت کے اصول مقرر کرد کے ہیں۔

(۱) جوقرآن کے خلاف ہو (۲) جو صدیث میرے خلاف ہو ر۳) جوعقل کے خلاف ہو (۲) جومشاہدہ کے خلاف ہو (۵) جس میں رکاکت لفظی ہوا وراسی قسم کے قواعد ہن ان کا ذکر دوسری ملک ہے۔

موضوعات كاانتر متحبات واكل وشرب اورمض معاشرتي امورطب اورمناقب فشأ

وا فعات كذشته، وا قعات أبيده بس بي- اركان واحكام س ان كا دخل معلوم نبي بيونا-

ایسے ایسے المرمدیث ہوئے ہں کمنی بعبرت کی شہرت تی - اور جوالی وتفسوعی ک

مثناخت سب مهارت کائل رکھتے تھے موصوعات کبیر ملاعلی قاری میں ہے کہ خلیف کے سامنے

ابک وصاع بین کیا گیا۔ خلیفہ نے اس کے قبل کا حکم دیا۔ اُس نے کما اسرالموسین مجھے تو آب وی میں میں کا اُن کی ان اُر اُر صریتوں کو کیا کرس کے جوس نے وصلے کرکے دائے کردی ہیں۔

خبر شیک می توعیدان این مبارک اورا بواسیاق فزاری کوهی حاندای و مروننوعات کا ایک کی حرف نال کر کھینکدس کے ر

أمام محدات في ب خزير كا حول تما كرحب ك الوصارات الشرقي (المتوفي هيسيم) زنده سي كوئ جود في روايت نهي كركما - (لالى المصنوعة في الاحاديث الموضوعه)

رسوا وراطاعت

فرآن جبد بین سب مگر لطاعت رسول کریم کا حکم ہے۔ اطبیعوا الله واطبیعوا الرو اسری اطاعت کرو اوررسول کی اطاعت کرو) اس آبت ہیں دونوں اطاعتوں کو میجدہ علیجد بیان کیا ہے۔ اگر دوسری اطاعت صروری نہوتی توعلیمدہ بیان کرنے کی صرورت نہوتی - اور بارہ حکہ دیگر ابنیاء کی اطاعت کا ذکرہے اورسوہ نساریس کل ابنیاد کی اطاعت کے متعلق ایک حکم ہے ۔

سلاطين بترخص كومحاطب بنين كرننه نرترخص اس كالميل موتاسي كسلطان اسكومخاب کرے نہ براہ راست یاد تباہ کی اطاعت ہو سی ہے۔ اس لئے بہ قاعدہ معرسی کیسلاطین اپنی طرف سے وزراء وعال کو مامور کرتے ہیں۔ان کے ذرایہ سے تطان کی اطاعت ہوتی ہے آعی اطاعت عین بادشاه کی اطاعت ہے۔ بادشاہ **مروعی معاملات کے منعلق کوئی حکم ہم ہیں دیتا ؟** اُس ك فراس اُصولى موت من باقى فروعات كامدار وزراء وعال كى صوابدىدىر بركوتاب مہی فراین سُلطانی کی تشریح کرتے ہیں۔ دنیا کا بدنظام خدائی نظام کی نقل ہے میں صورت خدا اورسول کی اطاعت کی ہے۔خدا وند ذوالحلال نے قرآن میں مار ماریسی فرایا ہے۔ کہ رسول کی اطاعت کرو کہیں رسول کی زبان سے کہلایا ہے کہ میری اطاعت کرو۔ (ا تقواالله واطبعوب الش*سے ڈروا وزمیری اطاعت کرد)* اطبیعوا الله واطبیعوا المهوك مزيط عالرسول فقال أطاع الله له الله كالطاعت كروا وررسول كي اطاعت كرو جسے رسول کی اطاعت کی اُس نے فداکی اطاعت کی ماارسلنا مزرسول کالملطاع مأدن الله-(عن رسول اسلئے میں میں کہ مارے حکم سے آن کی اطاعت کی اے) خداک

احکام اصول میں رسول کے احکام ان کی شرح ہیں۔ اِسی وجہ سے حکم ہے لقل کا دلے حر فى دسول الله أسق حسة (رسول تهارك ك بيترين بنونه بي ) ليني حب طرح رسول علكيك اسى طرح تم عل كور اور رسول كم اقوال وافعال مر نظر كيو النبس كوشنعل لاه بناؤ -ہمارے احکامات کی جو فصبل ما فی وہ مونے میں دیکھ او-

ایک حرقه منکره دی<u>ت بے جوابل لقرآن تهور</u>ہے اِن آیات کے متعلق وہ کہتاہے کہ *کھ*ل أيأت أكهيني خود فرأن بسيني مرادنهي - اطاع ت مرادموا فقت بي كيونك يرين فدلك سوا دوسرك اطاعت كوترك قراردياب لايتن وجكد احبا المنتريك كروب امرت مراد طرزعل ب- اطبعو الله واطبع الزييو

ہر ہیں کا اہرین زمانہ وہ ہوتاہے جوصاحب مذرہے قریب ہمو حدیسا انس زمانہ کے لوگ صا مزر کے مقصد کو سمجھ کتے ہیں۔ زمانہ نعید کے آدی نہیں مجوکتے۔ اور صاب مزب کے اقوال کی تشریح جواس کے اصحاب باقریب زمانے کے لوگ کرتے ہیں مہی می محمد ہوتی ہے ہندئوں سے پوچیو بہترین زمانہ دہ تھا حوبہایں اور اُس کے ٹاکر دوں کا تھا۔ بہاس کے اقوال کو جیب اُس کے ٹ گردسمجھے کوئی نہ سمجھ سکا۔ بہو دلوںسے در مافت کروہی کہیں گئے کہ اصحار موسیٰ لورت کوصیح منتمجتے تھے۔ اور اُن کاعمل بالکل توریت کے مطابق تھا عیسائی حواریہ میں كوالجيل كاهجع سجين والے مسيح كى يحج بروى كرنبوا في بنائي كے - ايك يورين فاضل في صبح کلما ہے کہ روزیب کا مترین زمانداس کا ابتدائی زمانہ و را نوارالقرآق معے) -راس نئے وال وحدیث کا جو ترجہ جو مطاب مان صالحین تباکئے ہیں وہی چیجے۔ ركيونكرت يمكيا حاسكتا ہے كەنترە سوبرس تك إن آيات كامطلب كولى سيح نتري سكا-تح يمير والمنافقة المبعوالله واطبعوا الرمول كالبهم طلب مجتدري ا در ترو صدی کے اُمت مرحور معلطی میں منبلار ہی۔ بالیں کھلی ہوئی بات سے کرجب کو کوئی قبول نبس كركتار

اساگرامی قرآن کو القبراس کے معنی کے جا دیں تداس جارالفاظ کی آبت ہیں روک مراد قرآن، اطاعت سے مراد موافقت، دو کے عنی میں مراد کی جائیگی کیا ہی شان فضا و سلاخت ہے کہ مار فظ سیسیں مراد قرآن ہیں اصل حقیقت نسان کی جا کی الطاعت کے معنی اگر موافقت ہیں تو آبت میں دولوں حاکمہ ایک ہی کی عنے لینے حاسمی الک ہی گیت س ایک ہی لفظ کے دوسی سکہ وفت نہیں قبول کئے جا سے جا الله کی تفسر اطبعوا الله کی تفسر کی ت

واؤ نفسارى دومرادف يايم صداف نفظون بافقرول كي بيح بن آمام اوربيال

ایسانہسے۔واضح کی تفیہ رہیں کہ بنی مہم کی تفسیری حاجت ہوتی ہے۔ (اطبع والله اللہ کی اطاعت کرو) بر ابک صاف بات ہے اس کے سمجھنے میں کسی جا ہل احتی گنوار ملکہ کسی گل کریسی دقت نہیں ہوسکتی بھے اس کی تفسیر کی کہا حاجت بنیس آئی۔

سبهم کی تفیرواضح سے کیجا تی ہے (الله) واضح ہے سب جانتے ہیں کہ خداکانام ہے اس کے کوئی دوسر مے بنی بی بہیں کے یہ واضح ہے اُس کو بہم نہیں کہ سکتے ۔ ریسٹول کے کئی معنی ہیں اس لئے یہ بہم ہے کیا عجیب بات ہے کہ واضح کی تفیر بہم سے کیجا تی ہے ۔ ایسا نو کوئی نا لایت نتا را ورت عربی ہے کرےگا۔

اگرمبهم به مجها عائے اور تغییر کی صنورت ہی خیال کیجائے تو ایک دو ماکھ تفسر کرنا کا فی تعا بتیس ماکہ تعبیر کرنا یہ تو کوئی معمولی مصنف بھی نہیں کرسکنا۔

الیات کے رسول ہونجادے جوتھ پرنازل کیا گیا ہے اکتاب کر تھینازل ہیں کیا ہا اور کا ارسانا فیکھ ریسوکا منکویت لوعلہ کو آیا تنا ۔ ہے تہیں یں سے انیار سول ہیجا۔ جوتم کو ہاری آیات بڑ کہر شاتا ہے) ہاں آب اور ربول دولوں کو علیوہ علیمہ مبیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو چری ہیں۔ دسول پڑ کر شاتا ہے، کتاب پڑھ کر نہیں مناتی ۔ (هوالل ی بعث والا میدین کسوکا منہ عربے آن پڑ ہوں سائنیں یہ سول ہیجا۔)
رسول ہیجا۔)

غرض قرآن مجدیس مبال کمیں رسول کا لفظ آناہے اُس سے انسان یا فرشتہ مرادہے کتاب وآبات کسی طرح بھی مراد نہیں ہو کتے۔

یدی کهاجا آہے کہ اطاعت رسول کاحکم صرف انی حیات تک تھا اگر یہ سیحے ماناجائے لو اُس کے بیعنی ہوں کے کہ رسالت عرف اتنے ہی وصد کیلئے تھی یہ جو کچے دنیا میں انقسال کولیا گیا پر چروف میں اور کا کہ کے تھا۔ قرآن مجید کے احکام قیامت کہ کیلئے ہیں۔ اور قرائمجید میں ارت دہے فان تنا زعت وفر سنے فوجو وہ الی الله والسول - اگرتم میں کوئی تراع ہو تو اللہ اور اُس کے رسول کی طرف رجوع کروس جب رسول موجو دنہیں توخیال فرکور کے موافق بر آبیب بیجا رہوگئی می حکم جب ہی کا رآ مربوس کتا ہے کہ رسول ہے مرادا قوال رسول ہو۔ اگر آزر رسالت کو خمانا جائے یا محوکر دیا جائے تو کتاب ورسالت بودون میکار ہو جائے ہیں۔

## . تابخ اوریث.

تفروشدل برگیایی - ان قصص و حکایات کے متعلق یہ بی نہیں کہا جا سکتا کہ راوی اوّل کون ہے - اور اولوں کے کیا حالات ہیں وہ نیک لوگ تھے یا بد تھے ، راستگو تھے یا دروعنگو قوی الحافظ تھے یا صنعیف الحفظ ، ان قصص کے بیان کرنے بس اُن کی کوئی ذاتی غرض لونھی مروی عنہ کی راوی سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ۔ مروی عنہ نے راوی کے الفاظ یا مفہوم کو محفوظ رکھایا نہیں -

مبدان انی آثارات ہیں۔ لینی کہیں سے بڑانے برتن ملے۔ کہیں سے ٹوطے ہوئے تیار دستیاب ہوئے ، کہیں کھنڈراٹ نحلے، کہیں کوئی کتب مل کہیں سے زیوروغیرہ ہاتھ لگا، ان تمام چیزوں برنظرکے قرائن وقیاس سے رائے قائم کی گئی کہ بیسا مان فلان قوم کا ہوگا اوراس کے ایسے حالات ہوں گئے۔

چونکد مرنا یا زمانی کپول وردور دراز قابسات پر دارسے اسلے مورضین کے بیابات ہوتے ہیں اوران کے نظرئے بدیلتے رہتے ہیں-

بر مرین کے متعلق سبکو معلوم ہے کہ اس کا مرصنوع ذات باک سرور کا نمات ہے۔

آب کے حالات قبل از ولادت سے بعد و فات تک کلی و جزئی طور پر نراروں مجلدات بیں بذکور

ہیں جن کو تقہ وعاول راوی روابت کرتے ہے ہے ہیں اور ان کی جانچ اس ختی سے کی گئی ہے

کہ اس سے زیادہ ہن قدرت انسانی سے باہر ہے۔ حضور کے افعال واقوال کو بباین کر نبوالے

راستگو، صلح الاعال کوگ تھے دراوی ومروی عنہ کی ملاقات تا بہت ہے ، ان تمام راولیوں

تام حالات کی بور بیں مذکور ہیں۔ جن کو متا طرصنفین نے تجہ تے متلائش اور تحقیق و

تفتیش کے بعد لکہا ہے۔

علم حدیث کی تروین و ترتب و تحفظ کیلئے سوکے قریب فنون ایکا دہوئے اور مرفن پرکٹر التعداد متقل تصافیف ہیں اوران تصانیف کاسسلہ چودہ صدیوں معبول قالی ہے حدیث کی روایت بجر راست گو جھے التقیدہ مصلے، ندی علم قوی الخافظ میں الدیان شخص کے

فبول نہیں کیجاتی۔

اگرکتی تحض نے عربوس ایک دفعہ جوٹ بولا اوراس نے توب کرلی تومطابی قانون تردیت اوسکی شہادت قبول کیا ہے گی سکن مطابق صنوا بطاعلم حدیث اوس کی حدیث قبول بنیں کیا ہیگی۔ دروغگو کیا مہم مالکذب کی روایت بھی تقبول نہیں۔

حب یک راوی اوّل سے آخر راوی یک کے حالات معنام ونسٹا خلاق دعادات معلوم ہو اسوقت یک روایت بنیں لیجاتی - اس لئے اس قت تک جولوک حدیث بیاں کرتے آئے ہیں ان میں سے سب اپنے ٹیوخ کے حالات و مند بیایں کرتے آئے ہیں -اور ٹیوخ کے حالات بحر تحقیق حنب طامح ترمیں آتے رہے ہیں -

اس فقرے علم حریث حال کہاہے حضرت نیخ البندانی مولانا سیشاہ سین احمد ملا فیصل فیصل فیصل بادی مدنی مطالب الحالی ہے۔ انہوں نے حضرت نیخ البند مولانا محمد حریث فیصل بادی مدنی مطالب الحالی ہے۔ انہوں نے حضرت نیخ البند مولانا محمد قائم مانو تری سے اوران دونوں خرروں نے شاہ ہی دہلوی سے انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی سے۔ انہوں نے شاہ ہی دہلوی سے۔ انہوں نے شاہ ہی دہلوی سے۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی سے۔

حضرت شیخ الهندی اسانیدرساله (الدالمنصود فی اسانید شیخ الهندمحمود) میں اور خطرت شاہ عالم نین صماحی اسانیدرساله (الدانع البنی فی اسانید شیخ عبدالنی) میں اور شاہ عالم خوالم خوالم خوالم خوالم ا کے اسانیدرساله (عجاله نافعہ) میں اور شاہ ولی اللہ صل کے اسانیدرساله ارشاد اور اور چیز بیشن کی سانیدرسالہ ارشاد اور اور چیز بیشن کی سانیدرسالہ ارشاد اور اور چیز بیشن کی ساندرسالہ ارتساد اور اور چیز بیشن کی ساندرسالہ اور ایس اور خوالم کی ساندرسالہ اور اور کی ساندرسالہ اور اور چیز بیشن کی ساندرسالہ کی ساندرسال

كتامفصل

وَرُن مجیدیں قران کے متعلق ارت دہے (تعضید لالکل شی - اسیں ہر حنر کی نفصیل) تبدیا نا لکل شی - اس میں ہر حیر کے ابیان ہے) ان آیان سے اہل القرآن کو بیٹ بیرو کیا ہے کرحب قرآن کما بیف تس تو کی حدیث کی کیا صرورت ہے۔ صرورت حدیث کے متعلق ایک علیمہ دم مفتون ہے تو تعلیم کا یہ مطلب کے کرحتہ ایمانیات، توحید رسالت منزا، جزار حشرون شرکا فصل مذکورہ باقی معاملات وغیرہ کے متعلق برقسم کے اصول ہیں، میں مطلب بزرگان سف سے منفول ہے اوراسی کوعقل قبول کرتی رہی۔

الداح مرسی کے متعلق بھی جن کی نقداد دس سے زیادہ نظی نقصیداً اسکان کی آباہے، کیا
کوئی کہرسکتا اور مارسکتا ہے کہ دس تخلیوں سے مام دنیا کے جزئیات و فروعات کا مبابئ گا
وحت بہنا للہ فی کا لواح من کل شک موعظة و تفصیلاً لکل شی ہے۔ ہم نے
لوحوں میں برقیم کی نفیے عین اور برحب کی نفصیل لکہدی تھی۔) یختیاں سات یا دس تھیں۔
(مبلالین) ان لوحوں کے متعلق بائیل کا میان ہے کہ ان میں احکام عشرہ تھے (ہمتنا بابل)
کیاان دس احکام میں دنیا کی تام طرور بات اور جزئیات ندکو تھیں باسا سکتی ہیں ہی تھو تھے بابلا کی شہری سے سوائے اس کے کیا مطاب کے کہ حصر ہوں۔ جزئیات لا محدود ہیں اور نئی تی مابی کی تاب بیری آئی ہیں ایسی ہوئی تاب ہوں گی جو وجود میں نہیں آئیں۔ تجربہ بنیا تا ہے کہ فرآن
بیری کی جزئیات محصور ہوں۔ جزئیات الا محدود ہیں اور نئی تا تا ہے کہ فرآن
میں کی جزئیات محصور نہیں ۔ ان چودہ صدر یوں میں اگر موت اُن سائل کو جمعے کیا جائے جب
میں کی دھی جزئیات محصور نہیں۔ ان چودہ صدر یوں میں اگر موت اُن سائل کو جمعے کیا جائے جب
میں کی دھی جزئیات محصور نہیں۔ ان چودہ صدر یوں میں اگر موت اُن سائل کو جمعے کیا جائے جب

وهو وسن وطہارت سے بیس سے ہیں و در ابید م یم مید بر بر ہو۔
کیونی بہیں بنا سکتا ہیں دکہا سکتا کہ کئے بلی بعد کی حرمت قران مجیدی کو آب بین ہے
کو افزان کی تفصیل کہاں ہے ، جے کے تفصیلی احکام نمازی تعدا در کوات واوقات وغیرہ کہاں ہز
بیری کے ساتھ اس کی جو بی تعالمہ کو کو کے میں جو کرنے کی حرمت کہاں مذکورہے ، قال کو تعدید
کے مال سے بحروم ہونا کو فرائش تعدید ہے

مان سروارد فرقد ابل قران کے الم الفظ

ا ورنماز كتاب المدكي حليم سي مشرح به إبرإن الفرقان على صلوة القرآن كيكن ايني نمازك حبکو وہ صلوۃ القرآن کتے ہیں جو ترکب لکی ہے اس کو قرآن سے نابت نہیں کرکے آفکی نازىي كبائے تسبيحات كے آيات قرآنيہ ہن بكيراول كى عكه وَإِن الله هوالعلى الكبايك تنايني سبحانك كيحكه انى وحجهت وجهى للذى الحريطسة بين اسى طرح برموقع رأيات مفرد کرلی ہیں مگرینیں تباکتے کہ ان آیات کا تعین کس آیت کے حکمت ہے سینے حکم الوی اذان كے منكر يقے اسكوكغرو ترك بمجت تھے۔ ليكن اُن كے فليفه شيخ حشمت على نے جين د كبات قرآن دبنا اننا سمعنا مناديا وغيره جمع كرك ايك اذان بنالي ليكن نهين شياكنة كمينوين كس آيت كے علم سے مونائ با وجود مكم أن كے نزد بك قرآن ميں سيفصيل ہے لین بھران بین نعیب خزاخت لاف ہے کیشنج عکر الوی کو قرآن سے یا نحیفت کی ناز نابت ہوئی۔ اُن کے ٹاگر دوں کو دووقت کی نظرانی شیخ کو لقدادرکات دوتین حارثابت ہوئیں۔ مزید ول کو چرف دونا بت ہوئیں ۔ یک پی کتا ہفصل ہے کہ سرومرید میں اسے توسئی۔ باوجوداس دعوے کے کہ فران مفصل ہے اسکی تشریحے کیلئے حدیث کی عنرور شیلز شخ عکر الدی جب خود رجه کرنے بیٹھے توصرف فقرہ اقیمواالصلوة ک تشریح کے کے اُن کوچار روسفحات کی ایک کتاب کمپنی ٹریں۔ ایک فقرہ کے بہجا نیکے لئے مجلد کتاب پہلات الفرقان على صلورة القرآن كي صرورت ميولي اكران حاديث كوجيع كما حاك جو مانيك يعلق مِن تواس بين فصيف فخامت كى كتاب بحى مرتب نهو - غرض تغصيل وتبيان كاليطلب كرايانيات كاحقد كمل مع اواقعول بن ويده صديون ت مام أست في عطليه

منگرین حریث کے مراضات اور آن کے جوابات بہرائی اور آن کے جوابات بہرائی کے جوابات بہرائی کے خوابات بہرائی کے خاص اعتراضات بہر دس ہیں۔

(۱) مدیث کی روایت عہد خلفائے رائٹدین میں ممنوع تنی -عہدعبا سے سلسلہ روایت شروع ہوا۔ ان میں اکٹر باد شاہوں کی سیاسی اغراض کا دخل ہے۔

(۲) مدیث کا لکہنا اور اس برتالیفات دوسری صدی کے بعد شروع ہوا۔

(۳) بعض مدیثوں سے رسول کرم اور سلام براغتراضات قایم ہوتے ہیں۔

(س) بعض مدیثوں سے نزول وی حسب خوابش رسول نابت ہوتا ہے۔

(م) بعض مدیثوں سے خریف قرآن نابت ہوتی ہے۔

(م) بعض مدیثوں سے خریف قرآن نابت ہوتی ہے۔

و اگر صریت مندا ورسول کے نزدیک واجب العل ہوس توان کی حفاظت کا ما بھی مثل قرآن کے ہوتا۔

د مى العِصْ مِنْ الْ كِي متعلق مخلف حديث بي -

ورد المراضي المسلم المراضي المناوب والقصيل الكل شي المياناً المحل شي المنافق المراضي المراضي

(A) حديث كوزياده سے زياده شل علم مارنج ت يم كيا عاب كتا ہے-

سے (۱۰) بخرمتواتر روابات کے جوہب قلیل ہیں اکثراحادیث اخیار احاد ہیں۔ اخبار احاد علم ولقین حاصل مہیں ہوتا۔ ملکہ زیادہ سے زبادہ طن غالب خاسل ہوتا ہے۔ طن پر ندر مکی معار کر کھناعقل ودائش کے خلاف ہے۔

(۱۱) رسول کریم سے معین اسور میں مہرون میان تابت ہے۔ وی آگی میں مہون ایا تا کا دخل نہیں انا جاست ا

١١١) قران كرم كال كمان كمان وكري في كاهماج نبي صديث كم انها كويا قرآن كومواج قوار ؟

جوامات (۱) گزشته مضاین س نابت بموجهای که روایت صربی عبدرسالت هاری می حصنورنے اور خلیفہ اول و دوم نے کثرت روایت کومنے کیاہے۔ اور غیرا مکامی حدیثوں پر روک کوک کی ہے۔ یہ دولوں فیلفاء خدھ دیث کے بڑے داولوں سے ہیں۔ اگریه مانا چاکے که حدیث کی روایت اور حدیث یونمل عهدعباستیم شروع به والورایس سے پیلے مدیث کوئی چنر مقی تولازم آما ہے کہ رسول کریم کے بعد عام اُست مرحومہ کرام ہوئی اور دنیای ایک بجی سلمان مذرا الیسی ماکامیاب نبوت توا بنیار سالقین س سے بھی سی كى نهي بيموتى ختم المرسين كى نبوت ختم بوكى اورخم المرسين سے زيادہ كاميا في يحف رباجسن أمن مرحوم كو كرما ورسول كم خلاف الناع حديث يرق م كرديا -الكامياني كى نظر دنيا كے كسى ملك يكسى فوم كسى فرب يس بني ال كن كدوب سے ين تلب المنسكة - ايك مجى صراط تتقيم مرين الميمنه رلى- بروز مب سي مرملك بن سرقوم من جوجو نعيراً سوكيس بالخصوص كامين أن كاذرا درا تذكره ماريخون س موجود علماكس القلاع ظيم كاذكرتهن وه كونسى عظيم الث السبى على حسب اصل مرب كواس طرح ما ما كماس كانشان صفحات ما يخ يرجى منه جوارا ، اوريان عسلاب من دايني بين يموار فلفائ عباسي مسكفلق قرآن رائج كرما حالا- برقيم كي جروطلم ك مكر يعقب التسايم نكواكے ـ بنی أمتیہ نے سب کچھ كما مگر زید کے گئے سے طوق لعنت تنا ل کے ۔ نا درشاہ نے کوشش کی کہصرف حفی شافعی صنبلی مالکی ندا سب کے لوگوں کو ایک امریز نفق کوشے مگر شکر به ایسا انقلاب کرجس کا نشان بطورا نار قدمیجی با فی نر را - کتا بون میں مجی مرکزه نراع -كسن كرايا - كب كرايا ، كيونكركوايا - اكر درخفيفت بدانقلاب كرايكيا ب توريع خره ب اوتام

ا بندا کے محروں سے بڑ کہرہے خاتم النبین سے ملندر شبہ کون ہے جس نے اُن کے کام کواکیہ معجزے کے طور پرلوٹ دیا اُن سے بزرگ ہے تو خباب باری غرائم کی ہے بس یہ انف لاب اُنہوں نے ہی کرا باہے اُن کے نسوا اور کسی سے اس طرح نمکن ہی نہ تھا۔ اور حب انہوں نے کرایا ہے تو حق ہے۔ اس اعتراض کے باقی حق کے متعلق علیجدہ صفون ہے۔

(۲) اس اعتراض کاجواب سالقد مضایین بیس آگیا۔

(۲) اگروی کازول وافق منتار حضور ہوا تواس میں کیا حرج ہے اور یہ کیا اعتراض ہے خود قرآن مجید کی بعض آبات سے مزول وی حسب خواش رسول کو آبات ہے حضور دل سے وابتے نئے کہ کو کی طرف منہ کرکے نماذ پڑ ہیں۔ آب کی بیآرز ولوری کیائی میں محضور دل سے وابتے نئے کہ کو السیماء فلک ور لانگ قبل کر ترضلها فول و تھیائی منظم کی تعقیق ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا کا ایک ک

لكن آب كية موك شراف تق اس يروى نازل بوئى - ان ذلكوكا زيودى النبى في ان كان يودى النبى في النبي منكوراً الله كالسنعي من الحق - تهارى اس بات سے نبى كو تخليف تقى اور وہ تم سے شراتا تھا - الله تابات بانے بين مشرم نہيں كرتا)

حفرت زیرصی این بیوی حضرت زیرب کو طلاق دیدی رسول کو کا اراده به اکرده زیرب سے کاح کرلیں لین بید سنور عرب کے فلات تھا۔ اسلے آپ اِسس خیال کو ظاہر نہ کرتے تھے جو جاہتے تھے اس پر وی نازل بیونی ۔ و تخفی فی نفسک ما الله مبل ید و تخفی الناس ۔ ( توانے دل بیں وہ بات چیپا تھا جس کو الله ظاہر کرنا چاہتا تھا اور لوگوں سے ڈر تا تھا ) غرض ما مور کے خشا کے موافق الحام کا نا فذہ والکو کی قابل تحراف المرہیں۔ رسول اللہ تو ما مور من اللہ سے قرآن مجد کی اجھن ایست محاب کی لئے کے موافق المرہیں۔ رسول اللہ تو ما مور من اللہ سے قرآن مجد کی اجھن ایست محاب کی لئے کے موافق نازل بیونی ہیں ہو علی مقابل کے مقابل مورک خشاک میں ایک تقل فن ہے اور اس بو بہت نازل بیونی ہیں ہو علی مقابل کے مقابل کے مقابل کے مقابل کے مقابل کے مقابل کی تعابل کے مقابل کی تو ایس کی تھے کو خبر بھی ہے

(۵) حدیثیں برقیم کی ہیں موصنوع بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں جھی بھی ان کے رد وقبول کا مداران کے درجریہے ۔ کانٹوں کے خوت سے بچولوں کو نہیں چھوڑا جاسکتا، صیح حدیث کوئی البی نہیں جس سے قرآن ماک کے خلاف کوئی اعتراض ثابت ہو۔

و اس طرح محفوظ رکھنا مزوری نہیں۔ عالم الغیب جاتا تھا کہ اس کا اسی طرح محفوظ رکھنا مزوری نہیں۔ عالم الغیب جاتا تھا کہ اس کے ایسے بھی بندے ہوئی جودودہ کا دودہ یا نی کا بانی کرکے دکھا دیں کے علم صریف کی بارخ پر نظر کرنے سے اس قول کی قصدیق ہوتی ہے۔ قران ایک خص و معین کناب ہے اس کے ہر لفظ کی حفاظت ہو کئی ہے اور ہوئی بھی ہے۔ قران ایک خص و معین کناب ہے اس کے ہر لفظ کی حفاظت ہو کئی ہے اور ہوئی بھی ۔ مریف حضرت کے خواج خور سفر و حضر، خلوت و جلوت کے حالات کا جموعہ ہے اس کی وسعت لفظ کو محفوظ رکھنے میں فراحم ہوتی ہے۔ قرآن کلام الہی ہے جموعہ ہے اس کی وسعت لفظ کو محفوظ کے بر لئے سے بچرکا کچھ ہوجا تاہے کہ سے کے اسکان بین ہے۔ میں کا لفظ کو خواج مونے بر لئے سے بچرکا کچھ ہوجا تاہے کہ سے کے اسکان بین ہے۔

کے قران کا ایک لفظ ہاکراوس موقع کے کاظ سے اس فہوم کے موافق دوسرالفظ رکھ دے صربیت میں میں موقع کے کاظ سے اس فہوم کے موافق دوسرالفظ رکھ دیں ہے مورث کی مورث میں ہم می نفظ آنے سے بہت کم مفہوم بداتا ہے۔ قران کی طرح حفاظت حدیث کو ایک آب کی قران پرایان رکھنے والا کوئی اہل کتاب نہیں کرسکتا ۔ سب جانتے ہیں کہ وی متلو توریت تربورا بخیل کی حفاظت بھی فدانے مثل قرآن کے نہیں کرائی ۔ پھر وی غیرت لوے لئے اس میں کا استام کیوں کیا جاتا۔

مذا اورسول کے کلام کافرق می اس حفاظت کے سوال کوحل کرتا ہے۔ اکرغور کو دیکیا جائے توصدیث کی حفاظت اگر میہ قرآن کی طرح نہیں ہوئی گرایسے بین طرط لی پر ہوئی ہ جوالک مجزو ہے۔

رسول کریم کے عہدس قران کے حفاظ تھے۔ سارا قرآن سیکویاد نہ تھا۔ ابھن ایک کیک دود دسور توں کے حافظ تھے۔ حدیث کے حفاظ بھی تھے۔ ابوہ ریرہ ایک تلٹ شیخ فیظ مریث س مرف کرتے تھے۔ او لیے (۲۷ م۳۵) مدیث سروی ہیں۔ تین نرار حدیثوں یہ سارا جام ہے ان میں سے فصف ان کی روایات ہیں۔

سمره بن جنرب ورش حفظ كرت مخد حس طرح تعطوا بيرت قرآن ببت سصى به كو حفظ تقال اس طرح تعويرى ببت وريث يرجى ببي كويا دفق -

و المراضحاب كى تقداد كياره بزاد بي جبهون تركسى ندكسى طرح ا قوال واحوال دمول كم م كوائست كديبوي ياسي ، لمان تمام حديثون كاكوئى ايك هافظ ندها-

جرطرح قرآن كى تختلف سورسى ختلف اصحاب مكے باس لكى بوئى تقش اسى طرح مير الله مير مولى تقش اسى طرح مير الله مير م محص المحاب كے باس لكمي مول تحقيق مير مسرح سرطرے ابو بكروعرف قرآن آيتوں كو شہادت المسكو قبول كيا الله عالم حصر شيوں كو قبول كيا -

جسجات ويمت وحداقت صحابه وتابين وشي تابين في عديثول كوكف والى تساول تمييوني يليم حدث كالحاس كالظرنيس سيسي كالمن معدات كالعقات

سے بہتر خاری کی صدیثیں ہیں چرسلم کا اس کے بعد دیگرکت مصلے کوران کے بعد اور صدیث کی کنابوں کی حرصہ مدرجہ ،اس کا فضیل کسی حبکہ ہے ۔ اسی طرح موضوعاً کی تفصیل بھی کہی گئی ہے ۔

کی تفصیل بھی کہی گئی ہے ۔

\*\*\*

معد بيد بين من الما الم من المير تعدادين بوك بي - تدكرة الحفاظ وغير المتبايل المنافظ وغير المنافظ وغير المتبايل المنافظ وغير المتبايل المنافظ وغير المتبايل المنافظ وغير المنافظ وغير المتبايل المنافظ وغير المنافظ والمنافظ والمنافظ

امام احدین صبل کو دس لاکھ، حافظ الوزرعہ کو سات لاکھ۔ یہی بن معین کو دی گئے المام کم کو تین لاکھ، امام ابودا کو دکو باننے لاکھ۔ حافظ ابو کھر کو ایک لاکھ۔ حافظ ابوالعماس کے تین لاکھ سے زاید۔ اسحاق اس راہو یہ کو ستر نیزار حدیثیں یا دھیں یہ ہم نے دوجار حقیق کی تیف بل لکمدی ہے۔ باقی اور بہت سے حفاظ حدیث کا اس کا ب س دکر موگا۔ (یعی یہ بی ساں کیا جا جی کے حضور علیات لام عادات وسیاحات وسن میں میک کے یابند شربتی نف اور ندبیابندی ممکن تقی - الله نے اخرز النکے افوال وافعال کو جت گوانا، ایک سله بریال کو جت گوانا، ایک سله بریال کو جند صورتیں ایک سله بریال کونے کی جند صورتیں بید اس کو کئی ایک کا باعث سق تا -

(۸) اس کے متعلق علیجدہ مضمون سے۔

(۹) حدیث و بایخ کے سغان علی و مصنمون ہے۔ حدیث و تایخ یں یہ فرق ہے کہ علم حدیث ایک علم میں ہیں۔
علم حدیث ایک جمع علم ہے علم ناریخ سنت ہم ہم ان دولوں میں کوئی نسبت ہی ہمیں اخبارا حاد سے بیس ہموتے ہیں اور تبیم کئے جانے ہیں۔ اگر جج ہر خابد کو چھوٹا ہمجھے ا ورہر شہادت کی تلامش حد تو اتر تک کرے تو دنیا کے کمام ورہم برہم ہموجا ہیں۔ سرخص صرف خرواحد لینی ابنی مان کے بیان سے اس امر رافیین کرا ہے کہ وہ فواتی کی اولا دہے۔
کرا ہے کہ وہ فواتی کی اولا دہے۔

اکرخروا حدکو قدی قرنیکی بناپر ترجیح دینی پڑتیہے۔ فرآن مجید کا کلام الہی ہونا بھرکھ مین نے واجد سے مجلوم ہوا۔ رسول کریم کی صدق وراسے تبازی پر نظار کے تصدیق کو گڑتیں پیڈرجیع دی گئی۔ یہی صورت احادیث بیں ہے۔

وہ شہادتیں جن کی بنا پر قرآن ایک مان کے خون کومبارے کرنا ہے اُن پر لیقین طن ہے ۔ مصل ہو باہے - مشاہدہ بینی و گرر حتی کے سوا دنیا میں کوئی در ایسا نہیں ہے جو مغیر قیب ہو سکتا ہو - تواتر کو بحی محض اس نعایس کی ببا پر لقینی ہم جا جا ناہے کہ ہت سے آدمیو لی جوف پر وقتی خوج انام ستجا ہے ۔

اور مزوراس کانساب قایل کی طرف لطوع کم تعینی کے بھوگا۔الیسی صدیثیں کتب مدیث میں کثرت سے ہیں۔

(۱۱) وی متلواوروی غیرت او دونون کا تعاق سائل سے به نمام د نموی اُمور رسول کریم سے کسی مسلم کے تعلیم پابیان میں مہوونسیان کا ہونا ٹابت بنہیں معض محمولی د نیوی اُموریں دوایک د فد ایسا ہوائے جیسے ایک خواب کی بختریں آپ کو خلطی لگی سائل میں بہی کوئی خلطی بنیں ہوئی۔ وجی کے دولوں تھے ورکا تعاق زیادہ ترسائل او تعلیم سے میں بہی کوئی خلطی بنیں ہوئی۔ وجی کے دولوں تھے دولات ہے۔ اس کوکسی چیزی اصابا کی نہیں۔

الا) نہا ایک بغالط ہے قرآن مجید کامل کا ب ب اس کوکسی چیزی اصابا کی نہیں۔

لیکن ہم کو اس کے جمعے کیلئے بہت سی چیزوں کی ضرور ت ہے۔ زبان عرب دلفت ہموت کو ۔ وغیرہ وغیرہ لنجائی کہ بہت سی چیزوں کی ضرور ت ہے۔ زبان عرب دلفت ہموت اس کے جمول کہ اس کے جمول کی استان کو معلوم کو نے کیلئے ہمیں اس مقدس ذات کے اقوال افعالی کی کو بیش کیا ہے۔ کیونکہ اس سے بہر کو گیا شا

اس اعتراص كى نيايركونى كهن والاكرسكة به كدفدا قادر مطلق نيس كيونكه وه المين الميام بين المولك وه المين الميام بين المولك من المراسول كامن عبدا الرفاد وطلق في الولي بدو مين مرايك كواست المحاه كوديا-

امل حقیقت بیب کرانسربایک کی طرف سے جوکچرانسان کوعطا ہواہے وہ ایک فیلے۔ اور قانون کے بخت میں ہے۔ خدانے جرس کی واسطے سے قرآن رسول کہ بہونچا یا۔ رسول نے بمندوں کو بہونچا باجو نکر بندوں کی تعداد بہت تھی اور نہم و فراست میں متفاوت منظم کیلئے۔ ان اصول کی تشریخ کرکے بمجما دیا۔

باوجود تفصيلاً مكل شئ برا مراسك شيخ عبد الشركر الوى ففران مجيدي مجاز وكناير

ہمت ہی سیم کیا ہے۔ اس صورت میں اور زیادہ حدیث کی صرورت ہے کہ مجاز و کناتبہ کی استہ جی سیم کیا ہے۔ اس صورت میں اور زیادہ حدیث کی جگہ ارت ادہ ہوالای انزل علیات الکتب مند اللہ علیات الکتب مند اللہ علیات الکتب مند اللہ علیات الکتب واخر متشابھات اللہ نے کتاب اتاری جسیں کچے آبات کی میں اور کچے متسابهات ہیں) محکم میں واضح المعنی مصریح الدلالة۔ متسابهات جس کے مضح بنیں اس لئے ان کے تقضیل و تشریح کیفرور مرح کا اور کے بیان کردیا ۔ متسابہات بین خور ع کی توضیح بنیں کی دوناصول کو واضح کرے بیان کردیا ۔ مروع کی توضیح کی صورت میں کتاب مدیم ل بخری سے مرح جاتی ۔ مروع کی توضیح کی صورت میں کتاب مدیم ل بخری سے مرح جاتی ۔

## فلفاوحكام نے وضع وتدب س كوروكا

فلیفه مهدی عبسی (المتونی سولام کو کبور آوان کاشوق تھا- ایکدن فلیفہ کبور مربی درائی ایمان ابراہیم آیا۔ اس نے کہا ابدیم رہ سیم ہو قاروایت ہے کہ رسول کریم نے فرالی ہے کہ سبق کا فی نصل او خف او حاض او جناج۔ گوروں اوٹوں کبور وں کے سوا اور کسی چیزیں دور حائز نہیں) حدیث میں کبور کا نام ندھا۔ پراس نے خلیفہ کو خواش کرنے کے لیے طوب سے برایا یا ۔ خلیفہ نے کہا میں گواہی دیماہوں کہ تیف جورائے کبورائس نے اپنی طرف سے برایا ہے۔ اور حکی رہا کہ تام کبور ذیج کردئے حاسی۔ اور حکی رہا کہ تام کبور آس نے اپنی طرف سے برایا ہے۔ اور حکی رہا کہ تام کبور ذیج کردئے حاسی۔ اور کا الحکیفاد)

سلطنت كالزعلم سيت بيت

**م**ديثين وصنع كي مين - (طبري جلد ٩ وابن الابتر)

سی فاله ایسان دین کی طاحت نوکوئی شبه بهی به برک منا که انبوله نبی می ایسان کی با و و حفرات تو رسان کی با می برد که کی بین می می برد کار کی با می می با می ب

بنی استی کوسیاسی اغراض کالحاط کیا ہوتا توحدیث کی کتابوں می حضرت علی کے شائب اور امیرمعا ویہ کے مناقب بحرے ہوئے ہوئے۔ اور خلفائے عباسیہ بنی اُسیے مثالب اور حضرت عباس کے مناقب میں براروں صدیثیں وضع کوا دیتے۔

مدیث کا دخره اس قسم کی روایات سے فالی ہے اگر شاذ ونادر کوئی روایت ہے توالی محدثین نے موصوفات وضعاف دغیرہ میں شامل کیا ہے۔

اسىطرح سادات، فاطمئين وعلويين كمناقب وستحقاق بين حديث بهوس -لَّبَضَ خَلَفَا فَ دِرِيدِه مَزُورَاتُ مِم كَيْ خُوامِشُ كَيُرُ حُدَّيْنِ فَي سَحَى عَدَ ان كَيْ حُوامِشُ كُورِكِيا واقعدا فك كم معلق قرآن جي بين ہے (والن ي تو لي كبره منهم له عنا اعضام جسف اس الزامي براحصة لباسة اس ك لئ درد ماك عداسة ي العين خلفات بي الم كا منشاها كداس بين حضرت على كورث مل كريب - إيك مرتبه خليفه وايد بن عيد الملك في ام زمرى مصموال كمياكه آپ كوير روايت ببروي سے كروا فعدا فك ين على مجى مشرك عظاء النون نه كما نهيل التهاري مي قوم كه دوا دميول ليني ابوس مرب عبدالرحن و الومكرين عبدالهمن بن حارث نے مجھے روایت ک ہے کہ حضرت عالث نے اُن سے فرایا کملی اس الزامسة بري فقر (صیح ناری) فليفين مبن عبد الملك في سيان بن بارس كلا (اللى تولى كبره) كون ب انبول ن كما عبداللهن أبي - فليف له المرجوف المتربويلي بي مجرامام ربري ك أن سي بي بي سوال كيا البول في بي جواب ديا-يهيث كما تم جوث كينة بوا مام نے اس يرضيف كون جواب ديا ، هليف نے منسكر كما عَنْهُ السَّمُولُ فِي كُوعَتْ ولاديا - ( بَرِزي التَرِزي)

الدوات و بن فال المراب المراب المراب و فالد من من المراب و في ا المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب في المراب و عزاييهعنها)ربهذيبالتهزيب

الممزين العابدين كى روايت جواماحين ياحضرت على سع بمواصح الاسانيدكم لاتى ب المام عمش كوخليفية أم بن عبدالملك في خطالكها كرأ يحضرت عثمان كم مِناقب اورمفز على ك معايب لككر بعيدي الممن و وخط بكرى كراك دال ديا- بكرى جبالكي اورقاصم كها فليفد سے كبديناكديي بهرا جواب ہے قاصدت عاجزي سے كماكة خليف في مكاني كمأر تواس كاجواب مدلايا توقت ل ردول كارجب أسف ببت كجوكها توامام فيجوب يس لكما كداكرعثمان ستمام دنياكي خوبان مون تووة ري رئير مفيد نبي على سي تمافينا كى بُرائياں موں نوتيے كے مصربہ بي صرف اپني دات كاخيال ركھ (إبن خلكان) مع منهورظا لم وخونخوار جاج بن يوسف في كما كدامات ين رسول كريم كى ذبيت بين الم بجيى مبن مغمر مُحَدّث موجود تخف ابنوں نے كہا ك امير توجبوط كمتاب جاج نے كما قرآن عابت كو ورزقنل كردول كا المولان يرايت يريي وص دريته داؤد وسلمان إيب ويوسف وصوسى وهادون وكذ لك نجزى ألمحسنان وذكر ياويجيى وعيى الياس اسی کی نسل سے واود سیمان، ایوب، پوسف، موسی، مارون بیں ان سب کوسم نے راه داست دکھائی ہے ہم اہل اخلاص کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں ذکر ایجی عدی، الماکے) کما ارشادالهی کی بوجب حضرت عیبی مان کی فری<u>دسے شل آ</u>دم میں شامل ہیں۔ اسی طرح ماں کے ذریع سے مین نسل رسول میں ہیں عجاج شرمندہ ہوا اور کہا کہ یہ سے مگر تنے مجے سردرار جس الا بیجرم قایم کرکے ان کوخواسان کی طرف حلاوطن کر دیا (سنن کر للیبیقی) عبدالله بن على (عباسي خليفه سفاح كاجيا) جب بني أميه كوفتل كرك يخت يرميها توامي اوزاعي كوبلاكر دريا فت كميا كه بني أميه كوجوهم في فتل كياب تهارا إس كيمنعلن كبا خيالي المهن كها أن كاخون ميرحرام تعابير سنكر خليفه بهت بريم بروا اورانكو تخلواد با (تذكرة الخفاط) فليفهنصورعباسي نءامام الك كوكم دباكه طلاق جرى كعدم اعتباركا فنوى مديس كنوكم

اس نظرے خلیفہ کی جری سین ناجایز ہوتی تھی امام مالک نے اس تھم ریمل نکیا اس نے ایسی خت سراوی کہ امام حدیث حنیل اوراور ایسی خت سندائی مصیبت رہے۔ امام احدیث حنیل اوراور محدثین نے مسئل خاتی قرآن میں خلفا کی مخالفت کی امام صل قید کئے گئے بہت سے محدثین مسئلہ مسئلہ خت کے ساتھ مامون رہ شدید اوراس کے حبالثین باوجود مشدید برطام کے مسئلہ خلق قرآن کو محدثین سے سیم نہ کرا سے۔

معدّین اورائم اکر سلاطین کی صحبت خلفت کرتے تھے اوران کے عہدوں اورانوانات کوردکرتے تھے۔ امام اطرح کو حارح کی تعلیفیں دی گئیں نگراہنوں نے عہدہ قبول نکیا سعید بن سیب کو خلیفہ نے تیس بزار درہم بھیے اہنوں نے انخار کردیا (ابن خلکان) فلیفہ سفاح نے محدث رمید رائی کو مال بھیجا انہوں نے والیس کردیا (تذکرة الحفاظ) فلیفہ امون برشیدا ورحیفرن بھی برکی وزیر نے دس بزار اورایک لاکھ کی رقم عیسی بن فلیفہا مون برشیدا ورحیفرن بھی برکی وزیر نے دس بزار اورایک لاکھ کی رقم عیسی بن لوئی کی بھیجی انہوں نے والیس کردی۔ (تذکرة الحفاظ)۔

فليفرنسفى الترف المحدين جرير طرى كوابك كذاب يواندام دينا جا بالبول نے الكارك در در الحفاظ) الميرين نے طائوس بن كيسان محدث كو بايخپو دينار بحيج البول نے قبول كا ور دركرة الحفاظ) حفرت سالم بن عبد الله تابعى كوفائه كعب سي فليف سيمان بن عبد الملك الما اور المها بن حاجت جيسے طلب يہ البول نے كه كريس فداكے كھريس فداكے مكر يس فداك مرائس سي بيس مالك (تذكرة الحفاظ) قاصنى معاذبن معاد نے محدث عفان بن مم كو دس بزادا ترفيا ل اس الله دينى جابيں كمروه فلا شخص برجرے نكري البول نے الحاد كرد با اوركمايس حق كو باطلى كروں كا رود كو الحفاظ)

غرص محدّثین ندکسی سے مرعوب ہوتے تھے منطامع تھے منہ جاہ طلب تھے رجب یہ بنتی مذھیبی تو وہ کبوں حدیث ہیں وضع کرتے۔

العصن ما وطلب اليص صرور عقد كد النول نے امراء كى خوت نو دى كے لئے ورثي

صدیت گھڑی ہیں گرمحتین نے اسی و قت اُن کی فلی کھول دی اوران کومترو کا گئی فلا اوران کومترو کا گئی فلا اوران کومترو کی فلا اوران کومترو کی فلا اوران کومترو کی فلا ایک کی میں میں میں میں میں میں اورائی کے مقت میں ہوئے۔ اس برا اوالبخری نے ایک روایت منائی کے حفرت جبریل دسول کریم کی خدرت ہیں قبا و کم بزیدا و رخنج لگائے ہوئے اگ کیکن اسی وقت ایک جبریل دسول کریم کی خدرت ہیں قبا و کم بزیدا شعاریں کسی کا کاری جب او البخری نے ایک معافی تعمی میں میں میں میں اس کو میان کیا تو کی بن میں میں میں میں اس کو میان کیا تو کی بن میں میں میں میں میں والی کی میں میں میں میں اس کو میان کیا تو کی بن میں میں میں میں میں کو گؤٹ کر کر لیا مگر چھوڑی ( ابن فلکان ) ابوالبخری کو میں شین نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔

## غير سلمول مح استراضات مديث

سرولیم بیورنے دریت کی بحث یں لہاہے۔ محرکی دفات کے بعداُن کے برون کا کی بڑا مشاخلہ دیگر تھا۔ بہت والی ہمات جگی کی تھالت اورایک جنگ سے دوسری بی بیکاری کا وقف ایک سا دہ اور نیم وختی قوم کے لئے خفلت شماری کا موجب تھا۔ اسی تھالت کود ورکرنے کا علاج اوران و قفول کا شغل بے تعلق بات جیت یا باقاعدہ گفت کو بین گذرت و اقوات کی بادھی ابت والی ترمانے بین سرا اور کیا ہو سے زیادہ برجوش بین گذرت و اقوات کی بادھی ابت والی ترمانے بین سرا اور کیا ہو سکتا تھا ہوائی گفت کو کا مضمون سوائے اس جمعال کے اور کیا ہو سکتا تھا ہوائی گفت کو کا جو دین آنے کا باعث ہوا اور جب نے ان کے باقعین دنیا اور کیا ہو سکتا تھا ہوائی گفت کو زیادہ ترانی کے متعلق ہوتی تی کہاں دیدی تھیں میں اس طرح پر خورے بیر بروں کی گفت کو زیادہ ترانی کے متعلق ہوتی تی کہاں دیدی تھیں اس طرح پر خورے بیر بروں کی گفت کو زیادہ ترانی کے متعلق ہوتی تی کہاں دیدی تھیں اس طرح پر خورے بیر بروں کی گفت کو زیادہ ترانی کے متعلق ہوتی تی کہاں دیدی تھیں سے حدیث نے خوب ترقی کی ( لا گفت آف محمد)

مطربیورنے مسلام بہرت سے اعراضات کے بی، اُن کے جوابات کمانوں کی طرف سے لکھے جا بھے بیں مسلان ہم وحثی تھے یا کیا ؟ اس کم جواب کا یہ موتع نہیں اور اس کا جواب ہو بھی جیکائے۔ اس کا فیصلہ تا بیخ پر ہے کہ اس خطاب کے سخق وہ سان اس بر کرم ہوں نے عدل والصاف سے زبن کو بھر دیا ، علوم وفنون کی بنیاد قایم کی ، یا وہ عیسائی حکم ال ہیں کرنے کے ممالک جیٹی وساتویں صدری عیسوی میں بداخل تیوں اور جوائم اوظلم وستم کے مرکز نینے ہوئے نے جن کا تذکرہ خود عیسائی مورضین نے کیاہے۔

اقلین وہ ہیں جنی روائیس جائیسے کم ہیں۔ منہور سلامی جنرل خالدین ولید اور رفیدین مارٹر اللہ میں میں الدعید و سامی میں منہور سلامی جنرل خالدین ولید الدین مارٹر اقلین ہیں ، الدعید و مضارب الازور عکرمد - الدیمنیان سفیان ہے مدین بخاری ہیں جا دو ہوں ہیں ہے مدین بنان کرنے والے حدیث کلنے والے وہ اصحاب تھے جو میدان جنگ کے شاہر میں نہ میں نہ الدی ہیں ۔ ابوسوی وفردی اواقی میں ۔ کے داوی ہیں ۔

بخاری میں ابوہررہ کی دومہری ابن عمر کی (۲۷۰) انس کی (۱۲۸) عاکشہ کی (۲۲۸)، ابن عباس کی (۲۱۷) عمر فاروق کی (۲) علی مرتصنی کی (۴۶) ابو برصد لق کی (۲۲) عثما تینی کی (9) دیگرصحابیات کی (۲۲۲) ابوسفیان کی (۱) روایتیں ہیں علی رقصی اور عرفاروق مترسطین سی پیدی اوسط درجب که را فرای بی سے رسول کریم کے بدر کہی جنگ بیں مشرک نہیں ہوئے۔ الدیکو صدیق اور عثمان غنی تقلین بین بین بین میں درجہ موم کے را ولوں بیں سے ہیں یہ جی حضور کے بدر کسی جنگ بیں شرک نہیں ہوئے اہذا یہ خیال علاجے کے جنگو لوگ جنگ سے جانع ہو کر روایت حدیث کرتے تھے اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تویس نہیں بجہتا کہ اس میں کیا حرج ہے جب وہ رمول کریم کے صحابی اس کو مان کی افرال وافوال کو باور کھنا، ان کی اشاعت کرنا ان برفرض تھا۔ رمول کے اقوال ہوا فوال وافوال کو باور کھنا، ان کی اشاعت کرنا ان برفرض تھا۔ رمول کے اقوال ہی تو بسیان کرتے تھے دل سے تو نہ گوٹر تے تھے۔ یہ تو مقرض کو بھی تسیام ہے، دوسری حکم اس کے جا دوس کے اجد بھی اور اس کے بحد بھی سے جہ دوسری حکم مرسور نے ڈوا کھر اسپر نگر کی دائر نفل کی ہے۔ دوسری حکم مرسور نے ڈوا کھر اسپر نگر کی دائر نفل کی ہے۔

جن اصول وقوا مدی بروی اس نے (ام بخاری) کی آن برتنت کا نام جبان بہیں ہو جاتا اوران
ہورگ وہ صرف بر دیکہ تھا کہ راویوں کا سلہ بورائے بینی مقطع نہیں بہو جاتا اوران
راویوں کے جال جین کو دیکھ لیتا تھا اور چونکہ ایک قاعدہ اُس نے یہ بھی مقرد کیا ہواتھا کہ جو
صدیت اُس کے اپنے متعصبا نہ خیالات کے مطابی نہوا سے ردکر دیتا تھا۔اس لئے اس کے
کسی صدیت کورد کردنے سے یہ نتیج کسی صورت بیں نہیں کل کتا کہ وہ دیش واقع کی قابل
اعتبارہے مگراس کی جامع دوسری سندوں بیں یہ امتیاز صرور کہتی ہے کہ وہ کسی خاص کی کا پیرونہ تھا ملکہ صرف مدینوں کی فرضی صحت اور راویوں کی داستبازی وغیرہ برہی سالا
دار دار دار کرتا تھا۔

مراكم المراب ركون فراكط فارى كود كم كم كريات قائم كى ب اورا صول حديث سے ان كووا قفيت بنيں اس الله يه كهدياكد امام فارى حرف روايت كے بابند تھ اصول درايت سے كام ند ليتے تھے۔ مدیث کی تغییرے دوطریقے تھے، ایک درایت ، دومرے روایت ، دراست کے اصول قرآن د مدیث واقال صحابری موجدی انسے توبہی محدث اورام کام لیتے ہی اُن کے گھڑنے کی کسی کوھزورت نہیں۔اُصول دوایت ہری بٹ کو اپنے مقرد کرنے 'پڑلتے ہیں کہ وہ کن قواعدوصنوا بطك يحت س انى ذات تك بهويخ والصليد كوقابل بقين تصوركرتاب ان اصولوں میں المرسی اختلاف سے الم مخاری کے اصول اور میں الم سلم کے اور میں۔ دوسرك المرك اورس ،ان كامدار توحدت كاطينان برك كدوه كسكر قدم كر إخاص كى اوركس كس طرح روايت كوسيح ت بيم رسكة به اس ك برامام ورمحدث كوابني فات بك بهوی وال سلط کی درستی کی فکر بیوتی اوران کو وہ ظاہر کر تاہے تاکہ دوسروں کو رائے قائم كرنے كاموقع مع ، اصول درايت توقطى اور خيت يس أن كو ديك مايى ير ناب ان كاكيادكر اگرآج كوئى تص مديث كى كراب تصنيف كرنے لكے تووه اينى سلدروايت كى درتى كى فكركه كيكا شراصول درایت کی وه توبیلی سے مقررت و اور صروری میں - امام کاری نے اپنی کتاب میں صيح حديثول كميليغ كاالتزام كياتفا- تماضيح حديثون كي جمع كرنے كاقص بنين كياتفا-اسكو اہندں نے خود فا ہر کرویا ہے کہ میں نے بہت سی مح حدث یں معروری ہیں ۔

الم بخاری شافعی المذم ب عقد مشراب زیر کورائ کلینے سے پہلے اصول حدیث اور حالا محدیث سے اللہ المرائی میں محدیث سے محدیث سے واقفیت پیدا کرنی جا ہے تھی۔ اور اگر بالفرض وہ کسی کے مقلد مذکتے تواس سے مخاکہ صاحب کے اعتراض کو کیا تقویت ہوتی ہے بہت سے محدیث فورج ہد وصاحب ذہر بہوئے ہیں .

طُرِالرُّصاحب نے تندیم کیاہے کہ امام نجاری نے داویوں کی داستیاڑی کی جاریج کی راستیاڑی کے بیان کو فرصنی قرار دینا ہے ڈاکٹر صاحب بھی کا کام ہے۔ روایات کی جاریج بین ختی کرنیا اسکو تحصیب برجھول کرنا وانشمٹ دی کے خلاف سے۔

برمصنف ابنی کتاب کے ابواب وفصول تجویز کرتاہے اس کے موافق موادلیتاہے اوسکی

صرورت سے جوزاید ہو ناہے اس کو وہ زیا دہم کم حصور دیتاہے۔ اکارہ نہیں مجبتا۔

مرسر الله تا المسلم الموسط المهول في المحدة المن الفيد كو كام بين الت تقيا اوروه المحالية المن المعتبار المحيال المعتبار المحيال المعتبار المحيال المعتبار المحيال المحيال المحيال المحيال المحتبار المحيال المحتبار المحيال المحتبار المحتبار المحتبار المحتبال المحتبار المحتبال المحتب

مسریدرنے می ثین کی تحت جانج کوجی قبول کیاہے۔ داولوں کی داستباذی کابھی اقرار
کیاہے باقی اعتراص اُن کا اصول درایت سے ناوا قفیت کے باعث ہے ایسا معلوم ہو قائد
کوان کومون علم الرواتی خرسے ، علم الدرات کا انہوں نے نام بھی نہیں سے نا ور ندایسانہ ہے
درایت کے سوسے زبادہ قاعدے ہیں کیا کوئی قوم کو کاعلم ان سے بہتر قواعد ہیں کر کہتا ہے
درایت کے اصول توقطی تھے جو کتاب التراور بنت ربول التراور تعامل می بہت نابت فی مرفق ہے جو کتاب التراور بنت ربول التراور تعامل می بہت نابت میں ایک فور رہ تی کہ جو کہ کہ نے کہ اور وہ اس کو درست کرتاہے اور اس کا باربار دکر کرتا ہے
اسلے سٹرویوں تھے گر کی کسی کو فکر ہوتی ہے اور وہ اس کو درست کرتاہے اور اس کا باربار دکر کرتا ہے
اسلے سٹرویوں تھے گر کہ بس میں ایک طریقے مربیت کی جانج کا ہے۔

یه ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ علم حدیث کی تاریخ اوراس کے علوم سے ناوا تعذیت کے باوجود مطرمیورنے اعتراض کرنے کی جرات کی اور اگروہ واقف تھے تو سروان تدخلاف بیانی ایک محقق ومصنعت کی شان سے بہت ہی بعدیہ۔

نا نوے فی صدی حدیثوں کے جیوانے کامطلب بھی مطرمیوں نہیں بھیرسکے اول تو اليى كوئى نظير كي رسلسف نبس، الربوعي توجيورى بهوئى تام حديثوں كوكسى مخدت فطلط بنین کہا، امام باری نے صاف کہاہے کہ س نے بہت مصحیح صابت بھوڑ دی ہیں مونف نے اپنے تصنیف کی صرورت کے موافق حدیثیں لی ہیں۔ ایک صورت ننا لیے فیصدی چوڑنے کی بہتے کہ یہ قاعدہ سے کہ ایک صدیث اگر دس راولوں کے ذرایے سے تروہ دس مدیثیں شار میونگی سندے بدلنے سے مندمیں ایک راوی کے بدلنے سے مدیث مبل جانیہ ابان اسادیں سے محدث جس ندکو قوی تھجتا ہے قبول کراہے باقی کو هوروثیا، مشلاً حدیث انتمالاعمال بالنیات اگر کسی کو دس را و پورستے پہونجی ان مین قوی اور آعط صنعیف تنے اس نے یہ دوسندیں اختیار کرلیں باقی کو ترک کر دیا تو کہا جا کیگا کہ وس مدیثوں ہیں سے دو قبول کیں مدیثوں کا شار باعتبار روانیت ہے ، بتن رہنیں المام بخارى كى تىن لا كھرچەرىيۋى سى بنىي كہاجات كا كەلەسلىت كى كىيا لغداد بوكى-بأقى حديث يرسب تسمكي مي صحيح مصنعيف موضوع وغيره ان مي سينجي كالصتياريا ا و کھے کا چھوڑ دینا نہ تعصب ہے نہ خلاف الصاف،

اً م باری م کی باتصبی تواسسے ثابت ہے کہ وہ شافعی المذیب مقے لیکن شافعی المدیب مقے لیکن شافعی المدیب مقے لیکن شافعی المریب کے المریب کے

مطربيوركاليك اعتراض بيهي مي كم محدثين كوايك دوسرك كي فيق براعما دنه تها كيوكم برحدّ ف ان ان الله على الله مع ترج احاديث كي هيد

بيبات ويتخف كمركتاب جوعلم حديث ت قطعًا فا واقع مواكرا مُدكوا بكد ومرب

اغمادنه بوتا تواحا دبن كى مندكيونكر على مطرميور اختلات اجبها دكوعدم اعتماد سجوكئ مدنين من كئي قدم كم مصنف بهوك بين -

ایک وه کرجهنوں نے کسی خاص مقام یا خاص طبقہ کی احادیث جمع کی ہیں مشلاً امام ما کک کہ انہوں نے صرف اہل مجاز کی حدیث یں جمع کی ہیں اور یہ انہوں نے کہیں نہیں لکہ اکمارک سواتمام حدیث یں جھوٹی ہیں -

الم خاری نے ہر مقام اور برسم کی حدیث ہیں۔ لبض نے کسی خاص عنوان کے ماقت حدیثوں کو جمع کیاہے۔ اسی وجہ سے تصانیف صدیث کے علیمہ ہ علیمہ اقسام مقرر ہوئے ہیں معاجم، مسانید، جوامع ، رسالہ ، اجزاء وغیرہ - محدثین سے ایک دوسرے کو جموانہ ہیں سمجھا ملکہ وہ ایک دوسرے کو جموانہ ہیں سمجھا ملکہ وہ ایک دوسرے کا خرام کرنے تھے اوران کو میٹیا اور مقت دا جانے تھے۔ امام الک ہم سے امام ابوحذیفہ کے متعلق سوال ہو آلو فرما یا کرمیں نے ان کامث بہیں دیکہا۔ امام ابوداؤدنے امام ابوحذیفہ کی مدرح کی ہے۔ اسی کتاب سے محلوم ہوگا کہ محدثین ایک و سرے مداح ہے مداح ہے ہیں ، باس ان میں اخت لاف برائے صرور ہواہے جس کا ہونا بھی ضروری تھا۔

۔ ام مالک کی تمام مرفوع صرفتیں امام نجاری اورا مام سمے لی ہیں اگر ایکدوسرے کو چھوٹا محیتے توکیوں لینے۔

به میزید است اختلات محض اصول اجهاد واختلاف لاک سے تعانف انیت کو دخل تعافی کو دخل تعافی کو دخل تعافی کو دخل تعا کسی نے دریث لینے کے شرائط مقرر کئے، دوسر سے نے اس کو سخت بھما اُس نے اسی تری کی کسی نے زم شرائط رکھے دوسر سے نے ان کو سخت کیا، امام نجاری نے مراوی ومروی عنہ کے لفا کو مروی قرار دیا ہے۔ امام سے نے معاصرت کو کافی بھم است مباری نے مراق اُن رُوات کو لیا ہے جنی تعام ت براتفاق میں جہا ہے۔ نسانی نے ان کو بی لیا ہے جنی عدم تعام تاہد اُن وات بنیں۔ امام بالک دم بور بہوں سے بنیں۔ امام بی ری مسلم روایت لینے میں عمر کی قدید نہیں لگاتے۔ امام مالک دم بور بہوں سے دیث نہیں لیتے۔ الم الک کے دادامالک بن عامر تقات روات میں تھے، ان کی وفات کے وقت الم معاصب کی عمر السال کی تقی سلم بن عبداللہ وسلم النہ وسلم بن عبداللہ وسلم النہ وسلم النہ وت تقدیں۔ ان دونوں کی وفات کے وقت الم مالک کی عمر ۱۱ وہ اس ال کی تقریب ان دونوں کی وفات کے وقت الم مالک کی عمر ۱۱ وہ اس ال کی تقی مگر ان بینوں سے امام مالک نے روایت نہیں لی۔ اوراس کی وجہ بیبیان کی کہ وہ منظور اوراس سے زیادہ عمر و بیٹے ہے الیے بوط ہوں کی دوایت لینی نہیں جا سے ۔ امام ملم کو امام خاری کے اصول دوایت سے اخت الف تھا۔ اس سے بیم طلب تحالیا کا کو ان براعتماد نیکا علم اصول الروایة اور مرانب اجہماد کو نہ جھنے پر دلالت کرتا ہے۔ امام مسلم نے امام بخاری دم پر اعتماد نیکا اعتماد تھا۔ اس سے بیم طلب نے امام بخاری دم پر اعتماد نیکا اعتماد تھا۔ اس سے بیم طلب نے امام بخاری دم پر اعتماد نیکا اعتماد نیکا اعتماد نیکا کو تا ہم ہم نے امام بخاری دم پر اعتماد نیکا کا تو کو بیکا کو تا ہم ہم نے امام بخاری کو کہنا ہم اعتماد نیکا اعتماد نیکا اعتماد نیکا کا تعمل کے اعتماد نیکا کو تا تا ہم کا تا کہ کا تا کہ کا تا کہ کا تا ہم کا تا کہ کا کہ کا تا کہ

يرخقيق اورمعلومات ہے اُن صنفين کي جن کي تقيق پر آج يمارے بہت سے بھا يُبوكُ

حديث غيرس كي نظرين

ملان ماہرین ادب، ائر فن علما فضال نے توا حادیث کی جامعیت ، فصاحت، بلاغت ہمگیری ، محاس تعلیم کو کیم ہے کہا اور بہت کچر تعریفیں کہی ہیں لیکن احادیث حتم الرسلین کے غیر المعلما و حققین بھی مداح ہیں۔

می می می این این این است کار این این این است کار این این کارت است اسکے تحری کا شفا کی کمیل ہوتی ہے جنا نجیر حضرت محرکی حدیث میں امرحق کی حامقے جس اوراُن کے افعال مجسم نیکی کے منونے ہیں۔ (تاریخ زوال رُوم جلد پنج ہاب ﴿ هِ )

مَثْهورروسی فیلسوف طالسطانی نے اپنے ملک وقوم کی اصلاح کیلئے احادیث کا اتحاب کرکے ترجیث لئے کیا۔

مسلمان جب قرآن وحديث مين غوركري كمي توابني هرديني ودنيوى عزورت كاعلاج

فرمایا کرنے سطنے کم کاش کو ان شخص تمام المری ثلاثبیات ہی ایک حکر جمعے کر دسیا۔ مولانا فرکمی کی مہلی ارزوتو مولانا شبیرا حدصاً عثمانی دلومبندی کی محنت اسر سطنی و فلدالسرملكرك دمت سخاس يوري بوكئ چھوٹا منہ مرک بات یا تی اخری ارز ولعنی صحیح اها دیث کے مجبوعے کا مزنب کر دینا اور میز حصرت شاہ صل کے ارشاد کی قبل اس کے لئے یہ جمیز سرایا تقصیر حاصرہ آکے (زرم طلبی من دیں ست) کا معامله عديكام دس سال مي انجام بإسكتام اورايك لاكوسالاندس كماس يرخرح نبي ہوکتا علم دین کا بیٹل مرحلہ امرا کمومنین حضرت عثمان عنی رضی السرعینہ کے بوا میلرمینین مشلطان العاوم ميرغثمان على قان شهر بايد دكن كصواا وركسى مدس سطنهي بيوكما اوراتنا براسوال ه دولت صفياه سالع كيسواكبين بنين شيركيا عاسكما-المبدم رتوبست زاندازه ببش مكن ناأمب م زدرگاه خوت

۲۰۶ عرص راشرت

معرود كارعادة اعلات و العادة في وكانت المعادة العادة في المراطة المرا

علم حدیث کانایاب قلمی ذخیرہ بندگان عالی کے دست کرم سے شاکع ہوکرعلماء کرام کا حل سے ۔ کروہ صالحین ہر وقت ترقی دولت آصفیہ کے لئے دست بدُعاہے۔

معاجم ثلاثة طبرانی صبیح آبن خریه صبیح آبن حیان منترح المصابیح غیول الر یه وه تنابس بین جن کی سلام اور سمانوں کو خت هزورت سے یه ناور ونایاب ذخیره دو مجد تقییم سے ۔ اوّل الذکر تین کتابیں جرمن کے کتب فائیس ہیں۔ آخرالذکر دوکتا بیں کتب خانہ اصفیہ میں ہیں۔

چونکہ دائرۃ المعارف کے موازنہ میں اسقدر گنجائش نہیں ہے کہ پیٹیں آمدہ کا سے سوا دوسرا کام انجام با سکے اس کئے ان بانخوں کتا ہوں کی طباعت کیلئے بمد تصدق سرمبارک جہاں بناہ حامرۃ المعاکرف کو ایک لاکھ کی مزید تم مکیٹت مرحمت فرما تو عجلت سے آغاز کارکی ہدایت فرمادی حائے ۔

اگريكام مرانجام باكيا توخدا وند ذوالجلال اور صنور رول اكرم سى الته عليه ولم ي خاص خوت و د كام عن بهو كا اور بايخ مسلام مي جبان بنياه كي عيد يها يون كابيد به نظر كارنارية ا اورأمت مرحومة تاقيام قيامت دست برعاري كي -

الهی ناجهان باشد توباشی آمین

## 

حفاظ حدیث کے نذکرہ میں بہت سی کتابیں ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ میں علام ذہری نے خاص خاص حفاظ کا ذکر کیاہے حب بانچ جلدیں مزنب ہوئی ہیں۔ اُن سب کا تذکرہ کیا فہرت بھی س کتاب بیں نقل نہیں کیجا سکتے۔ اس لئے ہر قرن میں کچے خاص انحاص حضرات کا ذکر نقدر توں وت کیا جائے گا۔

سلف صالحین نے باعتبار تعداد رواہیت صحابہ کے جار طبقے قرار دئے ہیں۔ مکانٹرین ۔ جن کی مرومایت کی لقداد ہزاریا اسسے زیادہ ہیں یہ چار ہیں۔ مقو سطاین جن کی روایات بانسو با اسسے زیادہ ہیں یہ چار ہیں۔ صقال بن جن کی روایات بانسوسے کم ہیں۔ یہ ہم ہیں۔ اقال بن ۔ جن کی روایات جالئیں سے کم ہیں یہ بم ہیں۔

عادون طبقون میں (۱۱۰) اصحاب ہن ہیدوہ ہیں جن کی روایات شار کی گئی ہیں باقی ایسے
ہوت سے اصحاب ہیں جن کی روایت بیں شار بہنیں گئیں۔ اس کتاب میں طبقات مکٹرین وسوطین
کے نام اصحاب کا تذکرہ لکھا جائیگا منقلین واقلین ہیں سے جیٹ جیٹ کا ذکر ہوگا۔
ان چاروں طبقوں کے علاوہ لبض اور اصحاب کا بھی تذکرہ ہوگا۔ جن کی روایا ت کاشمار
فاکسار مصنف نے کیا ہے۔ اور وہ جن کا ذکر آکٹر اس کتاب ہیں آیا ہے۔

۲۰۸ مگریزین

نبرشار نام لقداد دوایات نبرشار نام نقداد دوایات (۱) ابوبرری مهرسه ه جابر بن عبدالله ۱۵ م (۲) عبدالله بن عبدالله ۱۲ م ۱۳ انس بن مالک ۱۲۸۹ (۳) عائشه صدّلقه ۲۲۱۰ م ابوسعید خدری ۱۲۰۰ (۴) عبدالله بن عمرفاروق ۱۳۳۰

حضرت الوهرره بضى التعونه

عبداللذنام - الوعمکنیت - الوسریره لقب سے جری سی غروره فیرے لبدر مواکئی کی خدیت سی حاضر بدوک اور آخر تک رہے - براصحاب فی بیسے تنے حضرت عمر کے عملی کی خدیت کے گورزا ورحفرت عثمان کے عہدیں دینہ کے قاضی رہے - ابیر معاویہ کے زمامنیں جی حامری دینے کے قاضی رہے - ابیر معاویہ کے زمامنیں جی حامری حریثیں مروی ہیں ۔ تین بزار حدیثوں پر مداراحکام ہے - انین مین رسوان کی ہیں - ایک شہر کو فریں ان کے آٹھ سوٹ گرد تھے - ان کے شاگر دول میں النے دائوں میں میں میں اس کے خلاوہ امام میں امام میں معموری السبت اور اعربی زیادہ فہر رہی - انہوں نے رسول کریم کے علاوہ امام میں امام میں حمان بن ثابت، سلمان فارسی فیضل بن عباس اصحاب اور بعض امہات الموسنین سے بھی روایتیں کی ہیں ۔ (رمی سال کی عرب میں میں وفات یا ئی -

حضرت عبداً للترين عباس يضي الترعب حضرت عبداً للترين عباس يضي الترعب

رسول كرم كي جي ذا د بعائي تقع ، بجرت سين سال قبل شعب ابي طالب من بيدا بهوئ حضور ن ان كم كي بياد و المحد فقعه في الهاين وعلمه التأويل (ك اسراسكو دين من فهم عطافها او تفيير كها) ترجان القرآن مسلطان المفسرين جرالاً من ان ك لقب المحد حضرت عمر كي عمر من الرجيب كم عمر تنظي كروه ان سيمشوره لين عقد يدايكدن حديث الكدن حديث الكدن

فقه، ایکدن تفسیر، ایکدن پرومغازی، ایکدن ا دب، ایکدن تایخ کا درس دیاکرتے سقے۔
حضرت عنمان کے عہدیں فتوحات افر لقیس جوح ب العبا دار شہورہ یہ اس کے رکن اضلی خطرت عنمان کے عہدیں لیمرہ کے گور زرہے ۔ جنگ صفین میں سیالارتھ ۔ آخر عرس لیصارت جاتی ہی کا عرب العالمات جاتی ہی عہدیں لیمرہ کے گور زرہے ۔ جنگ صفین میں سیالارتھ ۔ آخر عرب لیصارت جاتی ہی کا دوات وفات رول کر ان سال کی عرب اسال بھی حضورت براہ داست انہوں نے (۲۵) دوات بی کی ہیں۔ باقی صحابہ ابریکر محد بن موسی نے ان کے فتادوں کو بیس جلدوں میں جمع کیا ہے۔
ابریکر محد بن موسی نے ان کے فتادوں کو بیس جلدوں میں جمع کیا ہے۔

المهالمونين حضرت عالبته صلالقير مضى الترعنها

عایث نام - ام عبدالله کنیت ریکنیت انبول نے اپنے بھا بخے حضرت عبداللرین زمیر نام كى نسبت سے اختيار كى تفى) ماه شوال بي اجتت سے جارسال بعد بيدا ہوئيں۔حضرت الوكم صدیق میدی عیس رول کرم المال معلی و الم کیبوی عیس ان کانب اول جبرین طعم کے بدي سے بدولى تقى أس نے اس نبت كواس لئے فنخ كردياكم ابوكم اوران كاسب كھرانات كان ك اسلام كاقدم ي ره الداس كبعد خواد نبت كيم كالزيار يشوال سليم يس بالنو درممبريرا تخضرت سان كالخاح بواحضرت ابو كمين فودنخاح مرايا اس وقت حضرت عايشان عروسال بقى حونكركسى زمانے ميں عرب ميں شوال كے بهينے ميں طاعون مواتھا-اس لئے ابل وب شوال من خوش كى تقريب كرنام نوس تجيف تھے حفرت عايشه كا كفاح بى شوال مينوا رحصتى محى تبن سال بدر شوال س بهوائي اس وقت سے بدوہم دور ہوا رخصتى كے وقت بد و برس كى تقيى ريول كريم كى وفات كيووت ان كى عرد من سال تنى (مه م) سال بيوگى بين بسركئے-جنگ أحديب يزعمون كوياني ملاتى تعيس-إن كوكل قرآن حفظ تفا- يدعور تول كوا مام نكر از بعي رِدْ إِنْ يَحْيِنِ (كُتَابِ الامِنْتَافِعِي) عَلَمْ فِالْفِنِ بِي إِنْ كُوالِيَسَاكِ الْ عَلَى هَا كَهِ صَابِران سے دُرْيَا كياكرتے تقے (ابن سعد) سروق تالبی نے بيان كماكريں نے بڑے بڑے صحاب كوفرالفن كے مسئلے حضرت عایش سے دریافت کرتے دیکہا (زرقانی) حضرت ابورسی الشعری نے فرمایا ہے

كمهم اصحاب محرصلى الشرعليه ومم كوكوني مثل السي بيتين نتراني حبر كاعلم عايشه ك بإس ندمو (بینی برمسئله کے متعلق ان کو حدیث معلوم کفیس) درمذی آمآم زمیری کا قول ہے کہ عایشتی م لوكون سيست رفاده عالم عس - اكابر صحاب ان سے يو جها كرتے تق يحضرت عروه ابن زبر كاقول يه كد قرآن حديث فقد فراكض ملال وحرام شاعري طب، تاريخ عرب، علم الانساب إن علوم س بيفاينس مرهككي كونيس ديكها موسى ابنطاكم كافول ما رأيت افصر مزعا شدة یس نے عالیت سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکہ (تریذی) آحنف بن قبیس کا قول ہے کہیں نے ابربكر عمر غنمان على كے خطبے سنے میں اسكن عابث سے زیادہ موٹر وبلیغے خطب میں نے کسی مخلوق كا ابنى عرس بنيس مستار بحصرت عاييندن ابنى زندگى ميس (٢٧) علام أزاد كي (مشرح بليغ المرم) أمير معاويت الكرسة ال كوايك لا كادرهم بيعيج غروب أفناب سي بهل يبلار بخرات كرك لوندى نے كها روزه افطار نے كو پينوں فرمايا يہلے سے كبول باد نه دلايا - (مستدرك) مُعَدِّمِهِ رَمْضَان مُشْهِمِين لَجِيدُ حَكُومَت أَمِيرُ مِناويهِ لِعِمْ (٢٤) سال وفات بإلى حِفرت ابوبرريه اس زماني مين حاكم دينه تفي أنبون في ماز جازه يرًا ئي-

ان سے (۱۲۱۰) حدیثیں مروی ہیں ان میں سے (۱۷۱۷) متفق علیہ (۲ ۵) افراد کا لگا ہیں (۲۷) افراد سلم ہیں -اس کئے نجاری میں ان کی کل روایات (۲۲۸) اور سلم میں (۲۲۷) ہیں - لعبض کا قول ہے کہ احکام شرعیہ ہیں کہ ان سے منقول ہے۔

دیتے تھے کہ مجل کھانے اور تقسیم ہونے سے بیلے زکوہ کا اہدازہ کرلیا جائے (مِسنداحمد)-اپنی روا بات کوتسامی ت یاک رکہتی تنیں-اور دوسروں کی روایات کی تیجے کوتی تنین-اینے معاصریٰ کے سامحات برختی ہے وارو گرکر نی بیس اور اُن کی اصلاح کردیتی بیس مطالح مى تىن سى اس كواستدراك كيتى بى كى الكروية نے ان كے متدراكات كو جع كيا ہے-ست زیاده شهورامام بوطی کارساله عین الاصابه فیا استدر که عالیت علی صحاب ہے حضرت ابن عروصزت ابن عباس نه روايت كى ( ان المليت يعذب ببكاء اهله عليه-مرديم اس کے گھروالوں کے رونے سے علاب ہوناہے )حضرت عایشہ نے جب سنا النحار کیا اور کہاکہ واقعه بيهي كدرمول كريم ابك بيوديه كي جنازت يركندك اس كي عزيز وإقارب روري عق أيني فرمايا يررونني بن اس برغداب موراب بين بدرور بي بين وه ابني اعمل كى منراع كمت بين اس كابدوناياك قرآن مجيدين صاف ارشادي لا تزروا زرة وزراً خرى - كولى دوس ك كناه كا بوج بني أعفانا ( فارى ولم )حضرت عالث ك سامنيك في بيان كما كم البريمة کتے ہیں کہ خوست میں چیزوں میں ہے عورت ، گھوڑا گھر، انہوں نے فرایا کہ ابوہ پر وف ا دہایا منی رسول کریم بیا فقره فرما <u>میک تقے جوابو برم</u>ق کے وہ یکد بیود کہتے ہی کہ نخوست بین جیزول میں ہے عورت محوراً، گر (مندابوداور طراسی)

حضرت ابوسعید خدری انتقال ہونے لگانونے کوئے منگاکو پہنے اور کہاکد دسول کہائے فے فرمایہ ہے کہ سلمان جس لباس میں مرسے کا اسی میں اُٹھایا جائیگا حضرت عایث نے مشنکر فرایا کہ خدا ابوسعید پررحم کرے۔ رسول کریم کی لباس سے مراداعال منے ( الوداؤد)

حضرت عایش نبایت بنفس اورصاف ل قیس - معاویر ابن فدری نیان کے بھائی محدین ای بکر توقیق کیا کری تھیں جو وہ محدین ای بکر توقیق کیا کری تھیں جو وہ لوگوں کے ساتھ کرتا تھا۔ قائم ابنی جو دینے کے اس حن سبحہ یس میں فراتے ہیں کہ عالیشہ اد مکر کے عمر خلافت ہی سے ستقل طور پر افتاء کا منصب حال کرکھی تیس وہ آخرز مُدگی مک برابر الد مکر کے عمر خلافت ہی سے ستقل طور پر افتاء کا منصب حال کرکھی تیس وہ آخرز مُدگی مک برابر

فوے ویتی رہیں مضرت عمروعتمان ان سے صرفتیں دریافت کیا کرنے سے (طبقات ابند)
آمیرمعاویہ شام سے قاصد بھی کا ان سے سابل دریافت کیا کرتے سے اسدا حدیث بنال کے بھرائی سے اسابل دریافت کیا کرتے سے استا حدیث کیا بھی گائی تھی جھے کے موقع کو ان کا جمدوا میں زمزم کی جیت سے نیجے بیٹے جاتیں تو تشکیان علوم کے (مُندا حدیث کا ن علوم کے بیجے بیٹے جاتی (بخاری) کے خرات ابن عمرہ ابن عباس، ابن معود، ابوموی اشعری ان سے براے جم جاتے (بخاری) حضرات ابن عمرہ ابن عباس، ابن معود، ابوموی اشعری ان سے مسابل دریافت کرتے اورافت لات کے موقع بران کو عمر باتے کے (بخاری و نسائی مرفطال سندھ) حضرت عاید نے امرا لمونین زمین بنت جیش، امرا لمؤمنین ایم محمد عبدالرحمن بن ابی مرصد ان حضرت عاید نے امرا لمونین زمین بنت جیش، امرا لمؤمنین ایم محمد عبدالرحمن بن ابی مرصد ان حصرت عاید نے اورافت اورافت کی وابیت کی سے محمد میں نوا بیت کی سے م

حضرت عبدا لتدبن عمرفاروق رصني الترعنه

لینے باپ کے ساتھ سلمان ہوئے۔ یہ غوزہ خندق میں مشریک تھے۔ زیدوا تقامین شہور کے بوقت وفات رسول کریم ان کی عمر اسال تھی انٹی سال کی عربی سلامہ ہجری میں وفات بائی ران سے (۱۳ ۲۱) حدیثیں مروی ہیں۔ ان کے بیٹے سالم اوران کے مولئی نافع ان کے خاطرات ہیں انہوں نے ام المؤمنین جویر سی عمروب الحاص، معاذبین جبل، ابو ہریوہ وغیرہ اصحاب سیجی روایت کی ہے۔ روایت کی ہے۔

حضرت جابربن عبدا لترمضى الترعب

جابرنام - ابوعبد الدكنيت - مدينك قبيله خررجس عقر يعمره اسال بعيت عقبانيه بين مان بهوك علاوه بدروا حدك اكثر غزوات بين شريك رسے - ببعث الرصنوان بين اللئ ان كيمرويات كى تدرو (١٨٥) سے حاج ابن يوسف نيان برطام كيا - لبحر مهم سال مريمي سوفات بائي آمام بافر - تحدين منكدر - عالم مهم بن عروين قباده الصارى ان كے خاص را وى بي ان ك دوبطوں عبد الرحن و محد كاشمار حدیث كے صنعیف راويل بين مه المونين جويد الراب ميه وغيره اصحاب بحى روايت كى مهم ميال الراب ميه وغيره اصحاب بحى روايت كى به دوبرو ميل الرابن ميه وغيره اصحاب بحى روايت كى به -

ترور حضرت انس بن مالک کی اینترونی مصرت انس بن مالک کی اینترونی

ان نام- ابو هزه كنيت، مدينر كم مغر قبيلي بنو غاري عقد ريول كريم كر رشة ك خالاً و بھائی اور خادم خاص تھے۔ ہجرت سے دس سال قبل مدنیہ میں بیبدا ہوئے۔ ان کی والدہ ام میم بيعت عقبة النبيت يبليمسلمان بوعي تقيل ميري ساه بني سلمان بوك اسوقت بيرا وسال کے محے اس بران کا باب نا راض مو کرشام چالکیا اور وہی مرکیا۔ یہ نفریباً عام غرفات میں رمول کوم کے ساتھ رہے حضرت ابوبکرنے اپنے عہد خلافت ہیں ان کو وصول صدقات کا افسر بنایا حضرت عرنے اپنے زمانیوں علم حدیثِ وفقہ بناکر بھر بھیجا۔ حجاج بن یوسف نے ان پر طلم کیا۔ انہوں نے فلیفعبدالملک کواسی *شکایت لکی خ*لیف*ٹ حجاج کولکھاکہ فورًا حاکم* منافی چاہو۔ حجاجے نے آکر معافی جاہی البول نے معاف کردیا مساوع میں وفات یا فی-ان سے (۱۲۸۶) عدفتی مروی یں (۸۰) بخاری یں (۷۰) سلمین بن متفق علیه روایات کی تعداد (۱۲۸) ہے۔ انہوں نے تیم الداری سعیدبن الزمیع سلمان فارسی، ابسعید خدری ، معاویه بن ابی مفیان ، ام حرام بت ملحان اورد جزاصحاب سے روابت کی ہے۔ ان سے امام سن بصری زمیری ۔ یعی بن سعاد فصاری شیخ ربدیرائی سعیربن جبر رحادبن ابسلیان - امام ابو حینفهن روایت کی ہے۔

حضرت الوسعيار خدري رضي التدعية

سعدبن مالک بن سندان نام ابر تعبدکنیت ، خاندان حذره سے تھے۔ ہجرت سے دس سال قبل بدیا ہوئے ۔ بدر کے علاوہ اکثر خوات میں شرکیا سال قبل بدیا ہوئے ۔ بدر کے علاوہ اکثر خوات میں شرکیا رہے۔ ان کی مرویات کی تعداد (۱۱۷) سے سال ہم ہم) سال کی عربی حبور کے دن کی کے جم میں میں میں وفات بائی۔عطابی ابی رہاج وغیرہ ان کے شاکرد تھے۔

متوسطين

نبرشار نام لقدادمروباب بنبرشار نام لقدادمروبابت والمروبابت والمروبابت على ابن العطالب ٥٨٧ (١) عبد الله بن عمون العاص ٤٠٠ (١) عموارق ٩٩٥ (٢)

حصرت عبدالتدابن مسعود تصنى التدعث

جب نیسلمان ہوئے توسلمالوں کی بقداد یا بخ تی۔ بیفلوت وطبوت میں رسول کریم کے باس رست عقد صحاب ميں يہ براے زيرك ذي الم سيم ك كرك إس رسول كريم فرايا ہے -(ماحل تكرابن مسعود سابل معرف ميكه و)دنرندي اورفرايس كرابن معودميري امت كيك جوسائل تخويز كرد مين أس يريضا سنديمون (كنزا لعمّال) اورحصنورن فرايا سيمكم . قرآن عایر آدمبوںسے پڑہو۔ ابن معود-سالم مولی ابو خدلیفہ-معاذبن جبل- ابی ابن کعب دنجادی) حضرت عران كوخزنته العامكها كرت عقد حضرت خديفه كا قول ب كدرسول كريم سي طرزورون میں قریب ترعبداللدین معودی رحضرت معاذبن جبل نے وفات کیوقت فرمایا کرعلم جاراً درو سے صل کو ابی الدرداد سلمان فارس ابن سعود عبدالتربن سلام (ترمزی) حفرت الدیران كے پاس كوفست ايك فض آيا اوركما علم على كرف آيا ہوں ابوررو نے كماكيا بمارے بہاں سعدين مالك ،عيداليُّدن معود ، حدلفيه ،عارب المان بني (ترندى) صحيح حاكم مي الماتعى سے روایت ہے کہ صحابہ سی چے فاضی تھے تین مدینے میں ، تین کوفے میں ، مدنیہ میں عمر اُلی اُ زید، کوفرس علی، ابن سعود، ابورسی -حضرت مسروق تالبی کا قول بےکس نے رسول کی کے اصحاب کو دیکہا تو تمام کے علوم کا سرختیدان حجر کو پایا ملی - ابن مسعود ، عمر، زیو، ابوالدر<sup>از</sup> أبي -اس ك بدر وركب لو ان جير ك علم كاخزاندان دوكويايا على ابن معود (اعلالموني) حضرت عرن ان كوكوفه كالمعلم وفاضى قركيا تفاحض تتان كع عبدس بعى اس عبد بررے اورست المال کے فارل بھی رہے جس طرح ان کے شاگر دوں نے ان کے فتاوی

اور نرب فقہ کولکہاہے اس طرح کسی اور صحابی کے فتا وے اور ندیر بنہیں لکھے گئے۔ (اعلام الموقینین علاما بن قیم) اِن سے (۴م ۸) حدیثیں مروی ہیں ۔(۲) سال کی عرب سام میں وفات یائی۔

خضرت غبداللربن عمروبن العاص رصني اللزعنه

ولين ك قبيله بنومهم سے عقى ، ان كاسل النب أعدواسطوں كے بعدرمول ركم ك نسب سے ل جاتا ہے عام الفیل سے ستائیویں سال بدا ہوئے یہ اپنے باب سے بدی س چھوٹے تھے (ابن اونس) اپنے باب سے پہلے سلمان ہوئے ، رسول کریم نے فرمایا سے عابلہ كا كرانا ايهاب وه ايها اس كاباب ايها اس كى مان ايمى ، حضرت ابوم روكها كرت تق كرم سے زیادہ حدیثیں کی ماد نہیں مگر عبد اللہ بن عروین العاص کو کروہ کھ لیا کرنے تھے (اصابہ) ابنوں نے حصور سے احازت لیکر صریثیں لکہیں بھیس اورا پیٹمجموعہ مرتب کو کے صادفہ میں اورا تها-اس س الكيزار حديث على (طبقات ابن سعد) براسلام سي سي يبل مصنف · · · اُخریں ان کے پر لوٹے عروبن تعیب کے قبضه مي تقار العض محققين في للباهي كه عروب تثعيب كي بأس جومجوعًه تقاوه منافع ندی بلکرکی دور امجوعریا) بیشام ومرکی فتوحات بر اشریک تھ، امیرحاویدنے ان کواق ل کوف مجرم مرکا گورز مقر کیا ۔ جنگ کریں (علاق معر) یں بیخت زخی ہوئے توان كے باب نے دریافت حال كر كے بھي انہوں نے جواب ميں كم لابھي كريم توجان بنے آئے ہیںان زخون کاکیا ذکرہے حفرت عروبن العاص نے بدسنکر فرایا میرائی بٹیا ہے۔ هيم بي بجره من وفات يائي - ان كي سات سوحد شين شمارس أئي بي اس ك ان كا شارمتوسطین میں کیا گیا حضرت شاہ ولی السرصاف ان کو مکثرین میں شمار کیا ہے اس کا سبب عاليًا يه بهوكاكراِ ن كى كتاب صادقه كے متعلق بيا بن كيا كيا ہے كراس ميں مزار حاثيبي تحتیں، اہنوں نے زمدین الخطاب ، رافع بن خدیج، ابوالعاص بن رمیع وغیرہ اصحاب سے

بھی روایت کہہے۔ ح**ضرت علی مرتضنی رصنی** ال<sup>ی</sup>نعینہ

علی نام، ابورتراب وابوالحن کنیت، حیدرلقب، رسول کریم کے جازاد بھائی اور داماد تھے

اینی حضرت سیدہ النساء فاطہ زیرارضی اللہ عنہا کے شوہر کے، عشرہ مبشرہ، اصحاب برر

وبدیت الرصنوان بیں سے ہیں۔ ام المومنین حضرت حذیحہ الکبری رضی اللہ عنہا وحضرت

ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کے بعدا بجان لائے، اس وقت ان کی عمرس سال تھی، کیو کہ الحبہ ت

سے دس سال قبل ان کی ولادت ہوئی تی۔ ابنوں نے بحی حد شیں لکھیں تھیں مصلمیں

حضرت عثمان رفتی اللہ عنہ کے بعد فلیفہ ہوئے یہ سے بیں کو فہ بی شہید ہوئے۔

ان سے (۱۹۹۵) حد شیں مروی ہیں۔ یہ رسول کریم کے کا تب بھی کھے، ابنوں نے حضرت مزوبن عبد اللہ بن سعود و حضرت حذیفہ ، حضرت ام انی جضرت الم ان کے حالات میں فاطر زمرا، حضرت عاربن باسر رضی اللہ عنہ سے بھی روایتیں کی ہیں۔ ان کے حالات بی فاطر زمرا، حضرت عاربن باسر رضی اللہ عنہ سے بھی روایتیں کی ہیں۔ ان کے حالات بی فاطر زمرا، حضرت عاربن باسر رضی اللہ عنہ سے بھی روایتیں کی ہیں۔ ان کے حالات بی فاطر زمرا، حضرت عاربن باسر رضی اللہ عنہ سے بھی روایتیں کی ہیں۔ ان کے حالات بی فاطر زمرا، حضرت عاربن باسر رضی اللہ عنہ سے بھی روایتیں کی ہیں۔ ان کے حالات

بہت مشہور ہیں اور دہت سی سوائے عمران کہی جامجنی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رصنی الدعینہ

عمرنام، الجوف کنیت، فارون لقب، ان کاسله لنب الحقی لیت بین تولی کیم
کے نسب سے مل جاتا ہے ہے جرت سے جالدی القبل بدا ہوئے یہ عمری بین المان ہوئے
پر جالیہ ویں ملمان تھے عشرہ بشرہ اصحاب احدو بر و بعیت الرصنوان ہیں سے ہیں۔
رسول کریم کے خمر لینی لما کمنو بین حضرت حفظہ کے باب ہیں، حصنور کے مخرلف بھی ہیں کینو کمہ
ام المرمنین الم ملم کی بہن قریبہ سے انہوں نے لکا کیا تھا۔ جنکہ وہ سامان ہوئیں اس کے
مسلح حدید ہے کہ برر لدی میں ان کوطلاق دیری حضرت علی کے داما دیں لینی حضرت المحکوم بنوی بنوی بین حضرت الوکوکے
بنت علی (از لیلن حضرت ناطم زمرا) سے ان کا کہا کہا ہوا تھا۔ سالے میں حضرت الوکوکے
بند ظیم فرم کی مجرم سے اکو شہر ہوئے ، ان سے (۱۹۱۵) حدیث بیں مروی ہیں۔ ان ہے
بند ظیم فرم وی ہیں۔ ان ہے

(۱۰) بخاری میں ہیں ("مایخ الخلفار) بخاری کی سے بیلی حدیث انہیں کی روایت سے ہے ایہ واکیم کے کا تب بھی تھے انہوں نے عبداللہ بن محدد معاذ بن جبل رحسان بن ثابت ، مشام بن حکم فیرو اصحاب سے بھی روایت کی ہے ۔ ان کے حالات بہت مجمدر ہیں ۔ بہت سی موانخ عمران کہی گئیں ۔ حضرت عمرجب بارش کیلئے دعاکرتے تو بوں فرمانے یا اللہ بیلے ہم رسول کریم کو ورسید براتے تھی اب آن کے ججاعباس کو ورسید بناتے ہیں، اُن کے طفیل سے بابی برسا (بخاری)

## مقالين

| د روایات | نام نقرا          | تنبرشمار | لقدادروابات | *نام               | تمبرشار |
|----------|-------------------|----------|-------------|--------------------|---------|
| אדו      | ا بی بن کعب       | (1.7)    | 74A         | ام الموسين المسلمه | n       |
| 171      | بربده بن حصيب عمي | (11)     | md.         | الوموسي الشعري     | נא)     |
| 102      | لمعاوين هبل       | (۱۲)     | r.0         | براوين عارب        | (41)    |
| 10.      | الوالوب الضارى    |          | <b>YA</b> 1 | ابوذرغفارى         | (N)     |
| ۲۸۱      | عثمان غنى         | د ۱۸۱۷   | ماخ         | سدربن وقاص         | (0)     |
| 127      | جا بربن سمره      | (10)     | IAA         | سهلانصارى          | לא      |
| 166      | الويكرصدليق       | (14)     | IN          | عباده بن صامت      | (4)     |
| IMY      | مغيروبن شعبه      | (14)     | 149         | الوالدداء          | (A)     |
| • سوا    | ا پومکرہ          | (IN)     | 14.         | الونتاده الصارى    | (9)     |

| MA         |                 |                                             |              |        |               |                             |               |
|------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|--------|---------------|-----------------------------|---------------|
| روايات     | لقداد           | مام                                         | تنبرشمار     | روايات | لعاراد        | * مام                       | نمبرشمار      |
| 70         | مبر<br>مدر      | م الموشين ام حبد                            | (149)        | 114.   | •             | عمران بن حصبين              | (19)          |
| 46         |                 | سلمان فارسى                                 | (14.5        | ju.    | •             | اميرمعاوبه                  | (٢٠)          |
| 44         |                 | عاربن بإسر                                  | (14)         | 120    | ,             | اسامدابن زبير               | (11)          |
| ٦٠         |                 | ام الموسنين حق                              |              | 112    | G             | نوبان مولى البن             | (44)          |
| 4.         |                 | بميرين مطعم فرش <i>ي</i>                    |              | 146    | ر '           | نعان <i>بن بشي</i>          | (۳۲)          |
| 27         | ر               | اسمار مبنث <b>ابی مک</b>                    | (מא)         | 144    | ,<br>پ        | سمره بن حبث رب              | (۲۲)          |
| 04         | Ć               | وإثلهابن استفع                              | ( <b>%</b> ) | 1.4    | ناعامر        | الإسعودعقبه                 | (10)          |
| ۵۵         | 6               | عضه بن عامر <i>ن</i>                        | くとろう         | j • •  | ئے بی<br>و بی | جربرين عبدالله              | (۲4)          |
| ۵.         |                 | فضاله بن عبيدا                              |              | 90     | ي اوفي        | عبدالتراس                   | (14)          |
| 14         |                 | عمربن عتبه                                  | (44)         | 94     | 1             | زيدين ثابت                  | (PA)          |
| 14         | مهاری           | كعب بن عمراله                               | روم)         | 9.     | بهل           | الوطلح زمدين                | (19)          |
| 4          | رالآلمي         | فضاله بنعب                                  | (0.)         | 9.     |               | زيدين ارقم                  | (٣)           |
| ۲۸         | وينه            | ام الموسنين ميم                             | داه          | ٨J     | بہی           | زمدين خالدا                 | (M)           |
| 4          |                 | ام کم فئ                                    | (at)         | ۸٠     | المي          | كعبين مالك                  | (۲۲)          |
| 6          | •               | ا بو مجیفه بن وم                            |              | ۷۸     |               | رافع بن خدرو                | ( <b>mm</b> ) |
| ~~         |                 | ملال                                        |              | 44     | ع             | مسلمه ابن اکور              | (mm)          |
| שוא        |                 | عبدالكدين                                   |              | 71     |               | ابورا فعقبطي                | (ra)          |
| سام        | رکوفی<br>مرکوفی | مقدادين                                     | (۲۵)         | 46     | بعی<br>ب      | ر ہنا<br>عو <b>ف بن</b> الک | (۲4)          |
| الم<br>الم | اربي<br>م       | امعطبهالضا                                  | (24)         | 44     | طائی          | عدىبن حاتم                  | (FL)          |
| ۲۰         | نصاری           | امعطبرانصا<br>حکم بن حرام به<br>سلم بن حنیف | (a)<br>(a)   | 70     |               | عبدالرحمنابن                | (M)           |

ام المونين صرت المسلم رضى الترعنها بهندنام - ام مدكنيت، ان ك باب ابي الميه بل بن المغيرة قريش ك قبيله بن مخزوم سے تقد ا بى أسيم بْهِ ورسى تقى سيحبى قافله كے ساتھ ہوتے تھے تام قافلہ كى كفالت كرتے تھے اسك ان كل لقب زاد الركب بوكيا تعار

حضرت المهمك كأكتاح الوسلم عبداللرين عبدالاستشريه واتفايه المهمه يحيين راديعاني اوررمول كويم رصاعی بھائی تھے۔عاربن باسرام لمدے رضاع کائی تھے۔ام می ابتدائے بسلامیں شوہرکے سأغرسلمان بروس اور عبشه كويجرت كى بربيلي عورت بين چنبول في سين يبيل مدينه كويجرت كى-ان كے شوہر غروات بدر واحد میں شرك برك غروه احدى بدان كورمول رئيم في ديمورو اصحاب يراف مرفررك كطلحين خويلدا ورامة بن خويلدك مقابله كيلة عيجانفا، وع ن سع واليي بعديم والاخركوابولك انتقال بوكيا- ام لمسيس سيهريس رمول ريم ني دس بم مهررعيفة دكرلما يمسفه هربين جب وافعه ايلاميش آباليني رسول كريم نا هُوش بوكرا يك مهدينه نك ازواج مطرات سطيعدوب توحضرت عرف ابنى بيلى حضرت حفصه كوتنبيه كىحضرت عمران ك بهى رئت في إرتق ان سيجى كها البول ني كها عرفم برمعالمه مين ذهيل بوكي بيان تك كدر والأمم كى بىدىدى كے معاملى بى دخل دينے كئے حضرت عمرفاموش ملے كے سے اللہ من مال کی عمیں وفات یا ہے۔حضرت ابوہریوہ نے نماز جنازہ پڑھائی ان کے پہلے تنومرکے دولوگ بھے سلمه وغمر سلمه كالناح رسول كريم نے حصرت حزه كى لۈكىسەكرديا تفاء غمر حفرت على كے عبد فطلا میں گورنرفارس و برین عقر۔ دولوکیاں تقیں ایک کانام درہ، دوسری کا برّہ عوت زینب تھا حضرت المله كامل العقل صائب الرائس ورت هير (اصابه) فلفائد الشدين كحماي یفتوے دئی تھیں اگر ان کے فناوی کوجمع کردیاجائے توایک نجیم رسالہ تیار ہوجائے -(اعلام الموقيين) ان كے فتا و بى كى خصوصيت يديے كر عمواً متفق عليه بي - يعلم الاسراركى ما هرهبن قرآن شريف خوب برمن عين اوراً مخفرت كعلز يرطيع سكي هي (مسنداحي)

ان كوساراقران حفظ عارايت تبطير النيس كعجريس نازل بونى عقي-

حضرت ابوموى أتعرى رضى التدعينه

عبدالدن قين نام- بجرت فبشه يهاملان بوكرا بيغ وطن كو هياك بعد فتح فير رسول كريم كه باس آك حضور ف ان كويمن وغيره بين عاكم بناكر هيجا اور حضرت عمراور حض غالم ك عهد مين كوفه بين عاكم رہے حضرت عرف وصيت كى تى كه كوئى گور ترايك فكه ايك سال سينايه فرست گرا بوسى جارسال رہيں بير جنگ صفيان بين حضرت على كيطرف سے عكم (برنج) عقر ربهم هم بين د، اسال كى عربي وفات بائى، ان سور ٢٠١١) حد شين موى بين سعيد بن بيب وغير و ران كے شاگرد ہيں -

خضرت براربن عازب رضى اليرعينه

ابوعمر یا ابوعاره کنیت می ک کو فره بدرست ان کورمول کیم نے بوجه کم سنی علیده کردیا مخاید می ایک کورمول کیم نے بوجه کم سنی علیده کردیا تھا یہ سب پہلے غرفه احدین کشر کے ہوئے اور چوده غرفات بین شامل رہے، ملک نے انہوں ہے فو کیا تھا۔ جنگ جل وصفین ونہروان میں یہ حضرت علی کے ساتھ مقع اُخر کو کوفی ہیں سکونت اختیا اُلی اور برمانہ مصعب بن زبیروفات بائی اب سے (۳۵) حدیثیں مروی ہیں۔

۲۲۱ حضرت آبی بن کعب رصنی الله عینه

آبی نام - ابوالمندروابوالطفیل کنیت، لقب اقرارالقوم حضرت عران کورسیدالمسلین کی کرتے ہے - مدینہ کے قبیلہ بنو فجار کے خاندان معاویہ (جوبئی حدیدیں تہورتھا) سے تھے - بید ناخت شرکیہ ہے ، برر سے لیکر طالف تم کے تمام غرفات میں شرکیہ ہے ربول کیم کے کا تب تھے حضور نے ان کو عالم صدقہ بی تقرر کیا تھا حضرت ابو کہنے ان کو جمع قران برامور کیا تھا حضرت عمان نے ان کو ترتیب قرآن برامور کیا تھا حضرت عمان نے ان کو ترتیب قرآن برامور کیا تھا اور سے تام میں وفات یائی -

حضرت عثمان عنى رصنى النرعب

عثمان مام- ابوعب دائتروا بوعمر كمنيت، ذوالنورين غنى لقب، ان كاسك انسبايخيي پشت میں رسول کریم کے نہ سے مل جاتا ہے۔ واقد نیل کے چھٹے سال سیدا پھٹے۔ ہم سال کی عرس سمان بوك يبسينة ويسلمان عقد عشر مبشره اصحاب بدر واصر ومبعيت الرضوان میں سے ہیں۔ رسول کریم کی دوصا حزادیاں سے بعددیگرے ان سے بیای کئیں۔ یہ رسول کریم کے كاتب بى تقدىم رحرم لوم دوت نبر كمام من حضرت عرك بعد فليفر بوك مصرم من المديد ہوئے جب باغیوں نے ان کا محاصرہ کیا تولوگوں نے ان کوچنگ کامشورہ دیا۔ انہوں نے کہا ہ مجديد بنوكاكدسول كريم كاخليفه بنول اورآب كى أمن كاخون بهاؤل (سنداحدب عنل)-ال كعدين فتوحات فاروقى فى كليل بدى أوربين سين في مالك فتح بوك وثمنان ب لام رزین تنگ برگئی میلمانوں کے ساتھ وہ نرمی ،غیروں کے ساتھ بیختی، حضرت عثمان کا یہ قول ونعل آيركي وهُكُلُ تَسْولُ اللهِ وَالَّذِينُ مَعَهُ أَشِكُ أَوْعَلَى الْكُفَّادِ رُحَّاءُ بَيْهُمْ محدالتُدك رسول مي أن كے ساتھى كافروں پر بخت مي اورابس مي نوم مي) كى مجمع تفير ب-ان سے حضرت عبداللدين معودرضي الله عنه وغيرواصحاب نے روايت كى سے -ان سے ١٨٧١ حدیث مروی ہیں۔

عبدالدنام-الوبكركنية،صديق وعتيق لقب-ان كاسك نسب هيمي نشبت بين رسول كم كىدلىنىپىل مائا ہے درست بہلے سمان ہيں (س) سال کی عمیں مشرف باسلام ہوئے رسول کریم کے بارغار سے عشرہ مبشرہ اصحاب بدر واحد وسبعیت للرصنوا ن میں سے تھے حضور کے خشر بینی ام المومنین عایشه صدّ لیفه کے باب تھے ،حصنور کی وفات کے بعد ہم ایر پیج الاول لوم مشته نبہ اله مين خليفه بوك اور ٢١٠ رحادي التاني شبرت بنه مين معرس السلامين وفات ايك ابد مكرا بتداك مسلام يى سے رسول كريم كے ساتھ رہتے ، وعظ كتے ، خطيہ ديتے ، مسابل تبات تھے سيخ منصورين عبدالجبار معانى مروزى شافعى نيابي كناب تقديم اللدله بين تابت كريب كم حضرت الويركنخ ضرب على في زما وه عالم تف-كيونكه الوبار شروع بي سه رسول كريم كرسا تفخط به ديتي، فتور بہتے تھے امرونبی کرتے گئے جس حبکہ رسول کیم کے ساتھ جانے تھے وہی لوگوں کرد عاملام دیتے تھے۔ان سے (۱۲۲) مدیثیں مروی میں (۲۲) باری میں مصلح کی باقی کتابوں میں اور سندا حدین حنبل وغیرویس باقی روایات س این سامبیل القدرا صحاب عمر عثمان علی، عيد إلرحن بن عوف وحضرت عايشه واسماء بنت ابي مكر صحابيات في اورتا اجين من سي اسلم مولی عربن الخطاب اور واسط وغیرہ نے روایت کی سے ۔ انہوں نے خودحضرت عمروعبداللہ ابن معودِ وغيره اصحاب يع بي روايت كى ہے - يدرسول كريم كے كاتب بھى تھے-حضرت ابو کمرنے ایک خطبیں ارث دفرایا کہ رسول کریم کی قرابت کا خیال مجبکوانے حقوق قراب رنادهب (کاری)-

حضرت ممره بن جندب صنى اللرعب

 ان کومنع کردیا- انہوں نے کہا قلاں لوئے کوحضور نے شامل فرایاہے میری کی کشتی کرائی حاہے اگریں اس کو کھیا ٹرلوں تو کچکوشامل کرلیا جائے حضور نے اجازت دیدی کشتی ہوئی انہوں نے کھیا ڈوہا حضور نے ان کوشائل فوج کرلیا- انہوں نے بیان کیاہے کہ میں رسول کریم کے عہدیس لوگا تھا پیضور سے صدر شیس یادکیا کرتا تھا۔ اور محکومیان کرنے سے کوئی چیز منع نے کرتی تھی۔

بیربت سے غرفات میں شریک ہوئے۔ آخر لجرہ میں سکونٹ اختیار کی۔ اما بن میرین منے بیان کیاہے کہ انہوں نے اپنے بدیٹوں کو چوخطوط کھے ہیں۔ ان میں بہت کیجو کم سے ۔ انہوں نے صریتیں جمع کی ختیں اور ککہی ختیں ان سے (۱۲۳) صریتیں مروی ہیں یر موجہ میں لجرہ میں فالیانی

ام المؤمنين ام حسب بيب رصنى الشرعنها رمدنام-ام حب كيبنت-ابوسفيان كيبيل-اميرمواويكيبن هيس-ان كوالده صفيتنت

ابدالهاص حضرت عثمان کی بھویی تقیں سبنت بنوی سے سنرہ سان قبل بیدا ہو کیں۔ اقل عبداللہ رین عجش اسدی سے بناح ہوا۔ شوہر کے ساتھ سلمان ہو کر عبشہ کو ہجرت کی۔ وہان حاکر عبد الرعبیا موكيا ياسلام يرفايم رس عبدالله في انسيعلى كى اختياركرلى عبدالله اليدن شراب بيكر عالمهتى ميں گركومركيا ( زرقانی ) بعد ختم عدّت درمول كريم نے عمروبن امير خمرى كونجا شى بادشاہ جِستْ کے پاس ان کے لکام کا پیغام دیکر بھیجا۔ نجاشی نے اپنی کنیز آبر سے نام کی معرفت ان سے درمافت کیا النوں نے خالد بن معید اسوی کو وکیل مقرکیا۔ نجانتی نے شام کیوقت جھٹرین ابی طالب اور اور ملالو كوجوول موجود عقي جعكرك عارسو دينادمهر مريكال يرعدويا اورم حضور كاطرف سعخودا داكرديا بدر نخاح به جهازین موارموکرآئیں۔ مدینیری بندر کا ہیں اُتریں۔ آنخفرٹ اسوفٹ خیبریں تھے، يركه جرى كا واقعه بي اسوقت ان كى عروم سال تقى سايسال كى عرب الكاهب ابن يھائى امىرىعادىيە كى عهدىكومت بىل دفات بإئى-دىنية بى حضرت على كے مكان بى دفن بوئىس-ر استیعاب) ان سے ۲۵ حدیثیں مروی ہیں ان ہیں دوستفتی علیہ ہیں ایک افراد سم ہے ، ان کے ماوی ان کی دختر جبیبه (ستوسر سابق کی اولاد) اوران کے بھائی معاویہ، عتبہ ابنان ابد نفیا

وعود ابن نبرہیں۔ان کے قاوی کی تعداد بقدر ایک رسالہ کے ہے ام المومنین حقصہ رصنی اللّمرع بھا

عمرفاروق کی میٹی کفتیں بعثت سے بارنج سال قبل بدا ہوئیں -ان کی والدہ زینب بہ ظعون تحيس ان كابېلا تخل خنيس بن حذا فه يحسائق به واتعا- مان باي اور شو بركے ساتف سان باي شوہرکےساتھ مینے کوہجرت کی جنگ بدرسے ان کے شوہرزخی ہوکرآئے بھرحانبرنبوسے -بعدعدت مساهريس رسول أيم سي كاح بهوا يشعبان مصاع بس بعبد حكومت اميرموا ويدا سال كى عرب وفات يائى- بوقت وفات اپنے يحالئ حضرت عبداللرين عركو بلاكر وصيت كى كەغلىبە (مقام كا نام قرىب مدينيە) كىجاڭدا د (حبكوھ خىستىمران كىنگرانى بىر، قىدىگئے تقے) وقعت بى (زرقانی) نبض نے کلماہے کہ ان کی وفات کے میں بعید خلافت حضرت عثمان ہوئی کیکن يصحح نهيں۔ يد روايت اس طرح بيدا بهوئی كدوم بين مالك سے روايت بے كجب الفراقيد فتح بهوااس سال حضرت حفصه كي وفات بهوائي- افريقه حضرت عثمان كعهد خلافت بي معلم يس فنظ برواس لئي يمي ان كاسال وفات بجماكيا ليكن افريقه دورتبه فتح برواب ، دوباره سكو معاويربن فديج في بجداميرحاوير فتح كيات يصائم الدير وفايم الليل عيس ان ٢٠) روابيس بير-ان بير سے عارت مق عليه بي اس كے داوى عبد الله بن عمراور اور عضافت اور مابعين بي- ان كوسارا قرآن حفظ تھا لكبنا پڑھنا جانتى ھيں -ان كے فتاوى كى تعداد ایک درمالیکے قربیتی۔

حضرت اسمارينت إلى بكر رضى التدعنها

اسا، نام- فرات النطاقين لقب، الومرصدين كى بيني تقيس بجرت سے (١٥) سال قبل كم يسي تقيس بجرت سے (١٥) سال قبل كم يس بيدا بهوئي حضرت الريم الذي سان كے ملما بهوئي سحب رسول كريم اور حضرت الريم بجرت كوروان بهوئ توانه وانه وانها نطاق بي الركز ناشتيدان كونا ندها اس كے ان كا لقب

وات النطاقين بهوا حب يد مدني بجرت كرك آئيس توقباب عبد الله بها بوك اور سواكم كم كرح صنور سين بين بين بين المدن الدين المرابا العاب دين جرسابا اور دعا فرائى حب عبد الله بن نبر كم برقابض تق اور عبد الملك بن مروان فليفه تفاقه فليفه كا فرق في مدا فرق في عبد الله بين مروان فليفه تفاقه فليفه فوق في مدا لله بين عبد الله مال مين عبد الله مال مين عبد الله مال سين المركا مال سين عبد الله مال سين المركا مال سين المركا مال سين المركا مال سين المركا مال سين عبد الله مال سين المركا مال سين الله من الله من الله من المركا مال سين المركا مال المركا مال المركا مال المركا مال المركا مال المركا مال سين المركا مال المركا ال

اسماء-بياريول-

عبدالله آدى كوموت كيدارام لماس-

اسمارنے کہا تونے ان کی دنیا مجارتی اُمنوں نے تیری عقی خواب کی۔ توان کو طنزً اِ ذات انتظامیٰ کا بیٹا کہا کہ تون کا بیٹا کہا کرتا تھا واللہ میں ذات النطاقین ہوں مینے نطاق کھاڈ کرا مخفرت اور ابو مکر کا کھاٹا ہا ہوا محاام دوسے سے اپنی کمرلیدی تھی۔ میں نے آنخفرت سے سناہے تقیمت ہیں ایک کذاب اور کی نظالم بہدا ہوگا۔ خیائی کذاب کو دیکہ حجی اور ظالم توہے۔ جمع ہے میٹ نکر فاموش جاگا کی السلم) چەدن كے بدر خليفه كاحم بېرى توجاج نے حضرت ابن زبير كى لاش بېردكے قرستان يك كولاى اسار كولاى اسار كولاى اسار كى الى الله كان كار خود كى وفات بالى بىر اسار كى كار كى كار خود كى وفات بالى بىر واقعه جادى الاول سند م كام به اسوقت ان كى عمر منطو برس كى تى - ان كى جار بيلي تيس بيليان كى مىر الرياض النفرو) كى سى دا دى والرياض النفرو)

ران ہے 84 حدیثیں مروی ہیں جو صحاح ستہ ہیں ہیں۔ ان کے داوی عبداللہ بن عباس ان کے داوی عبداللہ بن عباس ان کے بیا ان کے بیان ان ان ان کی بیار اللہ وعبداللہ بن کیسان نے بھی ان سی دوایت کی ہے۔ آن کی بیار کیا تھا ہے اس کو دہو کہ بیاروں کو بلاتیں وہ شفایاتے۔ (مندا حدین عنبل)

ایک دن جاج منیر مرمینیا تھا۔حضرت اسماد ابنی کنیز کے ساتھ بہوئیں۔ دریافت کیا امیر کماری اور کو اف کیا امیر کماری اور دو کو ان نے بابی کئیں۔ جاج جاج اسکے باس کئیں۔ جاج جاج کہا کہا کہا کہا تہ جائے کہا کہا دو اس کئے خدانے اس کو بڑا در دناک عداب دیا انہوں نے کہا توجہ وہ اس کے معامد متعالم اور قام اللیل تھا۔ (منداحہ) اسماد نہایت نی بہادر، صافاً و، حق بند، خوددار، عابدہ زاہدہ صابرہ رہ کے بھتہ نہ۔

حضرت واثلهن اسقع رضى الليعينه

اصحاب صفیس سے تھے لبعض غروات ہیں شریک رہے بھورکے بعد شام جلے گئے۔ (۹۸) سال کی عمریں مصنام میں بیت المقدس میں وفات بائی۔ ان سے ۵۶ حدیثیں مردی ہیں

أم المونين حضرت مبيونه رصنى الله عينها

بره نام تفارسول كريم في ميموند ركها، ان كم باب حارث بن حزن قبيلة قريش سے سے، اوران كى مان بندین عروبن عمریقونی اوران كى مان بندین عوف قبیله حمیر سے قیس - ان كاب لا كاح سعود بن عمروبن عمریقونی مواساس فی ماری هریس انتقال برا می مواساس فی مواساس فی مواساس فی مواساس فی مواسات فی

ذی قعدہ کے جمیں ربول کیم سے لکاح ہوا حفرت عباس متولی لکاح سے مقام ہرف میں (مکم سے دس میں پر ایک موضعے) رسم وی ادا ہوئی۔ یہ کخفرت کا آخری کا حق مرائے ہوا ہوں مقام مرت ہی بین ان کی وفات ہوئی جس مقام بران کا انتقال ہوا وہ مقام سمیونہ کرکے مشہورہ حصرت عبدالله برائی وفات ہوئی جس مقام پر ان کا انتقال ہوا وہ مقام سمیونہ کرکے مشہورہ حصرت عبدالله برائی میں سے سات متنق علیہ ہیں ایک افراد نجاری ایک کی ہے ان سے (۲۷) حدیثیں مروی ہیں۔ ان ہیں سے سات متنق علیہ ہیں ایک افراد نجاری ایک افراد سم اور کیا میں بیاس وغیرہ صحاب ہیں سے معال اور میان بن سیار تا ابھین ہیں افراد سم اور کیا ہوں ہیں اور کیا ہوں ہوں ہوں ۔

حضرت إمهابي رضى اللرعينها

فاخته نام- ام م نیکنیت رسول کویم کی جازاد بهن حضرت علی کی حقیقی بین تحتیں۔ ان کا کھلے بہیرہ بن عمرو مخرومی سے بھوا تھا۔ سے جی بیں بعد فتح مکر سلمان ہوئیں۔ امیر مواویہ کے عہد فعالا میں وفات بائی (سنداحہ) ان سے (۲۷) صدرتی ہے موسی مصابریں عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن حارث بن نوفل نے بھی ان سے روایت کہ ہے، تا ابنین میں سے شعبی عطا تجا ہو تحروہ میں

حضرت بإال رصنى الترعب

بلال نام کنیت ابوعبد انتریا ابوع ابعن نے عبد الکریم بھی کہاہے عبتہ کے باشدہ سے ، اسیہ بن خلف کے غلام سے ، ان کے باپ کانام رباح اور والدہ کانام حامہ تھا، ان کے باپ کانام رباح اور والدہ کانام حامہ تھا، ان کے باپ کانام رباح اور والدہ کانام حامہ تھا، ان کے ایک بھائی شے فالدنام ابوروع کمینت وہ بھی سلمان ہوگئے تھے احزع بیں دولوں عبائی شام میں رہے وہ بی وفات بائی - بلال سلم جمری سی جالیں سال کی عمرین میں مال کی عمرین میں میان ہوئے بیانی نے بیانی نے بیانی اس کو خرید اس کو خراق اس کے خونہ ایان لائے جب اس کو خراج ہوئی تواس نے خونہ ان کا قاات کی اس کو خراق اس کے خونہ ایان لائے جب اس کو خراق تو بالی تو خوا تی کی میں دو بہر ہیں گرم رہت پر نسکا لٹاکر گرم سی حقاقی برد کہد بنا اور کہتا لات وغری کی خطرت بیان کریہ احد احد کہتے - دسول کریم ان کا حال کی کہا ہے دھزت بید متاسف ہوئی۔ ایک رہ ایک خوا یا کہ ہا دے باس کے موتا تو بلال کو خرید لیتے حضرت بید متاسف ہوئے، ایک رہ آپ نے فرما یا کہ ہا دے باس کے موتا تو بلال کو خرید لیتے حضرت

ابوبكريب سنكران كئ قاكے ماس مبو يخيے اور اس كو مجھا بإكد اس قدر ظلم نكرنا هاستے أس كالم لوكول في سكوبيكا كولكا ودا واب يسيك كام كانبي راج اتاب توفيد حضرت ابوبكيف الك غلام اور مجيروسيه ديكرملال كوخريد ليا اور آزاد كردما بير خبك بدرين بيك متع أتبيبن فلعث ادراس كے بينتے كو د كيكرانيوں نے عل مجايا يسلمانوب ديمن مسلام مين فلف جانے نیا کے جانی سلانوں نے اس کواوراس کے بیٹے کونٹل کردیا۔ بلال رمول کی کے مؤذن تخ غرفه ذى أمرس حصنور في ان كو دشمن كي قراركاه ديكي كم العُ بعيجا تعافيم وغيره غرفات بربي ت ركي ب حضرت عرك عهد خلافت بران سے اجازت ليكر شام چلے گئے وہیں اینا اور اپنے بھائی کا کفاح کیا ۔ حب حضرت عرب یٹ المقدس تشریف کیکئر توميى ملخ آئے حضرت عراور ديگر صحاب نے إن سے ا ذاك كى فراكيش كى ابنول نے اُذان كى صى بكورسول كيم كازمانه بالداكيا - بدياب بهوكر وف ككد جنگ قيسار بديق طنطين ف سپیرالارسلام خرت عروین العاص کے پاس بنیام بھیجا کہ مسلم کی گفت گوکیلئے ایک مردار كربيم وحضرت باللك كركما بس ما وكالم حضرت عروبن العاصف اعارت ديرى - مالل قمیص بینے ہوئے تھے سرمیصون کاعام بھا۔ ملوارا وراوٹ دان کندہے برانگا یا عصا کھ مين ليكره ي تسطنطبن كرمغرن جب بدركها توايف دل بين كما كرسلمان مارسهادشاه كوكجينين سمجين ايد صبنى غلام كومجياب-ان سع كهاتم والين جاكو- بادشاه كسى دوس سردارے بات کرنا چاہتاہے۔ انوں نے کمایس تہارے بادشاہ کی ہربات کامتقول جاب دويكا سفرن إن كو عيرايا اوربا د شاه سے ماكبرب واقعات سان كئے - بادشاه ف ان كو وابس كرديا سايرسال كاعرس مستليمين وفات بالى-ان سے دسم ) عديثي مروى بي حضرت ابوبكروعروابن مسعود وابن عرواسامهن بيدوج بروا بومعيد خلاى وبراء بنخاب وكعب بن عجره وغيره حبيل القارصحاب اورشام كيرك برك تابين ال كالدى ي

نيبه نام، ام عطيكنيت ، ان كياب كانام هارت تقار يجرت سي يبل ملان موتي سات غوات بس شریک دس مربعیوں کی فدمت اور کھانے لیکا نے کا کام کرتی کیس زيب بنت ربول كيم كوحصنور كحسب دايت انهو ل بى فظ ل سيت دياها ( مطح نام ك) رمول کیم اور حزت علی کی ان کے حال پر خاص عنایت می صحابیات میں ان کا بڑا درجہ تھا۔ (استیماب) ابنوں نے دسول کیم اور حفرت عرسے صیفیں روایت کی ہیں ان سے امام امریجو وهض بنت بين وعبد الملك بن عمروا وعلى ابن الاقمر وغيره في روايت كيد ان كى

مرومات کی تقداد (ام) ہے۔

غروبن حربت 14 (1) خوله نيت هكي خباب بن الارت رس) (۱۵) تابت بن صفحاک 10 عيامن بن حادثمي (1) مالك بن رسبديسا عدى (4) عرره بن جدره الأسرى عبرالتين سسلام 10 (4) بره نبت صفوان // فصنل بن عباس 10 143 عروه بن مفرس المقيس مبنت محفن ۲۳ (n) عامران رسيه ۲۲ (4) М (1.) تمآ دوین لغمان (11)

٠٣٠

|                             |                           | ,      |                |                    |          |  |  |
|-----------------------------|---------------------------|--------|----------------|--------------------|----------|--|--|
| <u>رادرواما</u> ت           | نام لغ                    | تبرشار | رت<br>مادروایا | ثام الة            | تنبرثنار |  |  |
|                             |                           |        |                | قبيصهن مخارق عامرى |          |  |  |
| ۲                           | <i>* ما بت بن در بع</i> ہ | (44)   | 4              | عاصم بن عدى قبضاعي | (۲۲)     |  |  |
| ۲                           | كعب بنعاض أحرى            | (44)   | ۵              | سلمين كعيم أجعى    | (10)     |  |  |
| ۲                           | كلتوم برجصين عفارى        | (10)   | ٥              | ما لك بن صعصعه     | (۲۲)     |  |  |
|                             | دحيكلى                    |        |                | سائب بن خلاد       | (14)     |  |  |
| ۲                           | جدان مبنت ومهب            | (14)   | ۵              | محجن بن ا درعه     | (M)      |  |  |
| ļ                           | ما لک بن لیسار            | (PA)   | ۵              | خفاف عفارى         | (14)     |  |  |
| 1                           |                           |        |                | ذوفجرعبشي          |          |  |  |
| ı                           | كلثوم بن علقبه            | (4.)   | ٨              | مالك بن بسيره كندى | (IJ)     |  |  |
| حصرت زسرين العوم صنى أبيوسه |                           |        |                |                    |          |  |  |

ربیزام-ابیعبدالله والبطام کونیت-ان کاسلدنب بیار و مطول کے بعد رسول کیم
کے سنب سے آل جاتا ہے۔ رسول کریم کے بھوپی زاد بھائی اورام المومنین فدیجہ رفنی الله عنها
کے بعیرہ سے آل جاتا ہے۔ رسول کریم کے بھوپی زاد بھائی اورام المومنین فدیجہ رفنی الله عنها
میر واحد و سبعیت الموفوا ن سے سے درسول کریم نے فر مایا ہے کہ بربنی کے حواری ہوئے
ہیں زبیر میراحواری ہے رساتام س جنگ جل میں میدان جنگ سے دوشہر برہوئے۔ یہ
جنگ سے درست بر دار ہوکہ حضرت علی سے مسلح کرکے والیس جارہے تھے کہ ایک تحض نے اکمو
شہرید کردیا اور خون آلود تلوار لیکن حضرت علی نے باس آبیا حضرت علی نے تلوار دیکی ہوئے والیس جارہ کے دالیس کا یہ حق کہ ایک تحض نے اکمو
کی یہ وہ تلوار ہے جو مداتوں رسول کریم کی فدرت کرچکی ہے۔ یہ نکر قاتل نے خود کئی کرئی۔
ان سے (۳۸) حدثیں مروی ہیں۔

اسم حضرت فاطر پرنت فیس رصنی السّرعینه

یہ قدیم الاسلام ہیں۔ان کے باپ کا نام قیس بن فالدا ور ماں کا نام اسمہ بنت بہیں ہا ابدے روبن فض بن فیروسے نکائے ہا اس نے طلاق دیدی توحظ تا اسامہ سے نکائے ہا اول اول جن عور لتوں نے کہ سے دینہ کو بجرت کی ان ہیں یہ بھی تیس حضرت عمری شہادت کے بعد انتخاب فلافت کا حل این ہی کے مکان میں ہوا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن زبیری شہادت بعد انتخاب فلافت کا حل این ہی کے مکان میں ہوا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن زبیری شہادت بعد وفات بائی ان سے رہم ہا) حدیث میں مردی ہیں۔ان کے داوی قائم بن محد وسعید بن بیں وسیمان بن یسار وشعی وضی ہیں۔

ربيع بزت معود رصنى الترعب

مدسنه سے قبیلے بنی نجار سے تھیں۔ان کی دادی کا ناعم اتھا عفرا کی تمام اولا داسی کے نام سے شہور ہے۔ یہ غزوات میں شریک ہوتی تھیں۔ زخیوں کا علاج کرنی تھیں۔اور سیان خیال میں بابی پلاتی تھیں ۔اور سیان کی سے ان کا لکاح ہوا تھا۔ بعیت الرصوان میں جنگ میں بابی پلاتی تھیں۔غزوہ احد میں آبوں نے شہداد کو میدان سے اٹھا کر مدینہ بیونجایا۔ (نجاری و بھی شریک تھیں موری ہیں میں موام زین العابدین ان سے مسایل دریا فت کرتے تھے ان الیودائی حضرت عبد اللہ بن عباس وام زین العابدین ان سے مسایل دریا فت کرتے تھے ان کے دریں اوری ہیں۔ان کے باپ محود میں میں موری ہیں میں میں ایوب کو قتل کہا تھا۔

حضرت فالدبن ولبدوضي التعونيه

ابوسیهان وابدالولیدگینت - فریش کے فاندان بی مخروم سے تھے - ام المومین حضرت
میمونہ کے بھا بخے تھے ان کی والدہ کا نام لمباب صغری تھا رساتہ میں سلمان ہوئے ، حرب کے
میمور بہا دروں اور اسلام کے شہور فانحو تیں سان کے حالات سے ناری سی بھری بڑی ہیں
میں مور بے دروں اور اسلام کے شہور فانحو تیں مربید موتہ کی فتح پر رمول کریم نے ان کوسیف اللہ کا
میں مواضح عربان لکی گئی ہیں ۔ مرمد میں مربید موتہ کی فتح پر رمول کریم نے ان کوسیف اللہ کا
خطاب عطافہ بابا مراس میں و فات بائی ۔ ان سے (۱۸) حدیثین مروی ہیں۔

۴۴۴ حضرت زبیدین حارثه رصنی النبرعنه

زماند جالمیت سرجب بر بی بی ان کودا کو بکر لاک اور بازار محکاظی فروخت کردیا،
علیمن خرام نے خوید کرانی بی وی ام المومنین خدید کی ندر کردیا جب حضوران سے بی محبت کردیا
کاعقد بروگی توانیوں نے حضوری نذر کردیا بی تعیر سے سلمان سے حصنوران سے بی محبت کردیا
سے بیاں تک کہ بی حضور کے متبنی شہور سے ان کے والد کوجب معلوم ہوا کہ زید کہ سے توان کو لیے کہ لئے آئے۔ بہت کہ کرانہوں نے حضور عدال سالم کی خدرت سے عیودہ ہونا لیسند ندیا،
دوسراک کی نے آئے۔ بہت کہ کرانہوں نے حضور عدال سام کی خدرت سے عیودہ ہونا لیسند ندیا،
دوسراک کا حضور نے بی کوزیری ام المین سے کرادیا تھا۔ ان سے حضوت اسامہ بن زید بیدا ہوئی ورسراک کا حضور نے دادین حضور ٹرین بسے کرادیا تھا، اِن کی آن سے خربی اِنہوں نے طلاق دیدی بی غرف موتہ بیں مسید ہوئے اب سے چار حدیثیں ہروی ہیں۔
نے طلاق دیدی بی غرف موتہ بیں مسید ہوئے اب سے چار حدیثیں ہروی ہیں۔

فهرست جدید

کتب سیر و بایخ و حدیث میں جو نہرست آن اصحاب اوران کے مروبات کی منقول ہے جئی
روایات شارکی کئی ہیں اوران کو محدین نے عاطبقوں برتقت یم کیا ہے بینی گفترین متوسطین
مقلین ۔ اقلین ۔ وہ فہرت نقل کردی گئی ۔ لیکن لعبض منقرق کتب سے لعبض اوراصحاب کی اوا اوران کی تعداد ہوتی ہے میں نے اپنی معلومات کی موافق آئ کی مید فہرت مرت مرت کی ہے۔
میشواد نام تعداد روایا کی فیر بیست مرتب کی ہے۔
میشواد نام تعداد روایا کی فیر بیست مرتب کی ہے۔

ا شدادین اوس ۵۰ ان کے حالات علیمدہ لکھے جائیں گے۔

۲ عبدالله بن زبیر ۳۳ دوسفق عبدای افراد نجاری (۲) افراد سلم-الهول نے رسول کیم کے علاوہ حضرت عالیت چیفرٹ عرصفرت ابیر حضرت الی وعروہ وغیب کے اصحاب بھی دوایت کی ہے۔ ما بعین بن عباد وعروہ وغیب کو ان سے روایت کی ہے۔

نغدادرواما كيف (س) ام الفضل نب حار . ۳ - عمر مول حض عباس ی بوی اور حض تعبد الله بن عباس کی اور حض تعبد الله بن عباس کی والديمين ام المومنين حصرت بيمونه كي بهن كليس حضت ضديحه فت کے بور مان ہوئیں (طبقات ابن سور) حفرت عثمان کے عمید مطلا یں اپنے شوہر حفرت عماس سے پہلے وفات یائی اِن سے اِن کے بديون اورحفرت السف روايت كي (م بعالدين بزيد على ٢٠- إن كه الات عليده لكه عائيسك-الضاري (۵) حضرت فاطم زبركر ۱۸-(٢) عبدالرحن بن بل ١١- قبيله وس سعقد انصار عنديس يعي تقر اصابه) وسول كريم كابدر متص س كونت اهتدارى عدام برحاويت وفات باني-ابيرمواويرنيان كولكما كرجو عنتين آپ في سني مو اُن سے لوگوں کو اگاہ کردیجے (منداحدین عنبل) ابوداؤد نسا وابن اجتیان کی حدیثیں ہے۔ان کے داوی تیمن محدد اور سوا۔ ان کی کل روایات کاشمار شیں ہوا۔ براہ راست رسول کیم سے آہو ر مر) المام سن نے پروروایتی کی ہیں۔ان کے حالات علیحدد کھے جا ویں گئے۔ دم) الملونين زينب المران كو حالات عليمده لكه جائس كم-بنائج ش دم) الملفنين صفير ١٠- الضنا حب كيفيت مك رمول كيم سے براه داست الطرواتيس كالإز دول امام بين رم (۱۱) عبدالسين دانماي ٨- ابوم كنيت، صاحب الاذان لقب تنبير خونده سي تقريب تغليم الم يلي تفا إنول في خواب س اذال كاطرز والفاظ

ت م لغدادروایا کیف

دیکھے تھے ایسائی خواب حفرت عرف دیکھا تھا کمین انہوں نے
سے پہلے بیان کیا اس کئے صاحب الا ذان لقب ہوا۔ بدری
سے پہلے بیان کیا اس کئے صاحب الا ذان لقب ہوا۔ بدری
سخر کی تھے۔ فتح مکہ کے دن بنوهارت بن خررج کا عکم رسول کیم
نے ان کوعطا فر آیا تھا (سم) سال کی عرب سے معام میں وفات
بائی حضرت غیمان نے نماز خبا زہ بڑھائی۔ ھافط ابن مجرف ان کی
سنت حد شیب کہی ہیں۔ امام خاری و تریزی نے صرف ایک طب
اذان کلی ہے۔ ان کے راوی سعیدین سیب اور عبد الرحمن بن
ان کی راوی سعیدین سیب اور عبد الرحمن بن

(۱۲) ام المرین جوریہ عدان کے حالات علید و لکھ جائی گے۔ (۱۲) ام المین سودہ ۵ - الفٹ

حضرت تندادين اوس الضماري رضى السعينه

اس کے بدر نام فروات میں شریک رہے حضرت علی کے عہد کی لائیوں بین حضرت علی کے مقتم شریک تھے حضرت عبد اللہ بن نبیر نے اپنے عہد فلافت میں ان کو کھیں نایب بنایا اور شاتی م میں ان کو کو فہ کا گور زم تقریکا امام عبی ان کے میر نشی تھے۔ اسی زمانزیں وفات بائی۔ ان سے ( ۲۷) روایتیں مروی ہیں جن اور کا است رسول کریم سے ہیں یعض حضرت ابن سعود وزیر بن ٹابت وغیرہ اصحاب سے بان کے راوی ان کے بیٹے موسی اور امام ابن سیرین وغیرہ ہیں۔

ح**صرت فاطم زمرارصنی الشرعنها** التر میرا کو کرچرار مرون ارمه قور به نیرون سرانجه لا قبیه

ٔ فاطمهٔ مام - زمیرالقب که رسول کریم کی چیوٹی صَعاجرادی تقیس - نبوت سے بانخیبال قب الملومنين فديجبالكبرى ك بطن سيبيدا بويس - (١٨) سال كاعرب ذى الحجرس المجرى میں حضرت علی سے لکاح ہوا۔ رسول کریم کوان سے بید محبت بھی آپ نے فرمایاہے کہ فاطمہ سیر جم کاحصہ عبس نے اس کواذیت دی اُس نے مجلواذیت دی (نجاری) اور ارشاد فرمایے كه دنيا كي عور تول كو تقليد كيك مريم (والده حضرت عيسى علياب لام) خريج. (الملومنين) فالحمه (سنت رسول كريم) آسية (زوج فرعون) كافي بن (ترمزي) اورارشا دس سياقي نساء اهل البحنة فاطهر فاطرحتى عورتول كى سرداس داستيماب حضرت عايشه نه بحى إن كى مسلا ولقدى وطهارت كى تعربيت كى ب راستىعاب حصنورت چدماه بدر تعيرى رمضان سلاهمين بروز سننبذ ( ۲۹) سال کاعمیں مفات بائی (زرقانی) پیلے عورت ومردکا جنازہ ایک ہی طی كابه وناتفاء عورت كے جنازے كايرده نبان انہيں كے جنازے سے شروع ہوا ہے انبوں نے قبل فا اساء سنت عميس سے كما كلاجنازه ليجافيس بيردگى ب اساء في كما بين عبش مي بيرط لفيد كم ہے اور حند لکومان مرتکاکران بر کمٹراتان کرو کھایا ۔ ابنوں نے لیٹند کیا۔ ان کی قبر کے متعلق اختلا ہے۔لیکن میچ روایت برمعام ہوتی ہے کہ داعقیل ہیں دفن ہوئیں۔(طبقات ابن سعدو علته الجازيم تين الركحس حين محس اور دواطكيان ام كلتوم اورزينب ان كے اولا دي ا محن نے بجین میں وفات بائی۔ باقی تاریخ اسلام یں شہور ہیں۔ ان کی جند سوانے عمرای لکہی گئی ہی

ان سے (۱۸) میٹیں مروی ہیں حضرت عایشہ ، حضرت الم لم حضرت علی حضرت الن محدد علی حضرت الن کے دادی ہیں۔ حضرات میں

حضرت امام مسن صنى النعوبنه

حن نام ابو محرکین دست دفقی اقب ررمنان سی جری بین بدایه بوئے سرواکی می بیت بهت استراکی کے نواسے ، حفرت فاطم زمرا اور حضرت ملی کے بڑے صاحبرادے کے درمول کیم سے بہت شاہ سے رطبرای کے خورت ملی کے بدر سے جربی بینے بعد خلافت سے دمت بردار ہوگئے اور ایرمواویہ سے بعیت کرلی میں ایم سال کی عربی مدینہ بی وفات بائی انہوں کے مدینی بھی جمع کیر محتی رائی انہوں کے مدینی بھی جمع کیر محتی رائی انہوں کے مدینی بھی جمع کیر محتی رائی مورات ابو بکر داستے سے گذر رہے تھے حضرت ابو بکر داستے سے گذر رہے تھے حضرت ابو بکر نے ان کو کا ذر سے برسوار کرلیا ۔ اور کہا ممرایا ب تم بر قربان رمول کرم کے تم کی مورات میں وفات کی تعداد تیرہ ہے بچھ براہ والے ورکہا مرایا ب تم بر رسول کرم سے بچھ حضرت ابو بکر نے میں مورات کی تعداد تیرہ ہے بچھ براہ والے رسول کرم سے بچھ حضرت ابو بحرت مایا شدوحین بن حن وامام ابن بیرین کے دوارت کی ہے۔

ام المونين زيريب بريجش صنى الدعيها

برانام تفارسول تربم نے زبین نام رکا امام کی کہنیت تفی ان کے بابیج بس بن راب قریش کے بیسے بیس اسرین خربیہ سے تھے۔ ان کی والڈامیم بنیت عبد المطلب تھیں۔ اس دیر ہول کی کم حقیقی بھونی تھیں ۔ اس دیر ہوئیں۔ بہلا بخل دیدین حادثہ سے ہوا۔ اہوں کا کہتے تھی بھونی تیں ہولیات دیدی ۔ اس کے بعد ذی قدرہ میں ہوئیں۔ بہلا بخل دیدیں سے مناح ہوا ان مہر میں حضورت وی دی میں مول کر ہم ہوں تیں حلی میں حضورت وی میں مول کے میں وفات بائی میں موسل کا میں میں موسل کی عمرین وفات بائی حضورت عمر نے مان خرارہ وی اس میں میں موسل کی عمرین وفات بائی حضورت عمر نے مان خرارہ وی اس میں بھول ہوا ان کم میں وفات بائی حضورت عمر نے مان خرارہ وی اس میں بھول ہوا تا ہوئی ان کے میں دفات بائی میں میں میں میں میں بھول کی عمرین وفات بائی میں میں میں بھول کے میں میں بھول کی میں ہوئی کے حضوت امر میں ہوئی کے حضورت امر میں ہوئی کے دوست اس کی میں ہوئی کے دوست کی میں ہوئی کے دوست اس کی میں ہوئی کے دوست اس کی میں ہوئی کے دوست اس کی میں ہوئی کے دوست کی کے دوست کی کھول کی دوست کی کہت کے دوست کی کھول کی کو دوست کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کو دوست کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے دوست کی کھول کے دوست کی کھول کی کھول کے دوست کی کھول کے دوست کی کھول کے دوست کی کھول کی کھول کی کھول کے دوست کی کھول کے دوست کی کھول کی کھول کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی کھول کے دوست کی کھول کے دوست کی کھول کے دوست کے دوست کے دوست کی کھول کے دوست کی کھول کے دوست کی کھول کے دوست کے دوست کی کھول کے دوست کے دوست کی کھول کے دوست کے دوست کے دوست کی کھول کے دوست کی کھول کے دوست کی کھول کے دوست کے

پرنشانی پیلگی ان سے (۱۱) حیثیں مروی ہیں۔ ان سے (۹) متفق علیہ ہیں ان سے المونین الم مبید نے بھی روایت کی اوران کے بھیسے محدین عبد اللہ بن جش ان کے دادی ہیں المونین المرونی کی اللہ عنہما

زينب الم-ان كاماب جي بن اخطب حفرت إرون عداير سلام كي نسل سے تھا اور قبيلاً بنى نضيركاسردارها وان كى مان صرد نام نب قرنظ كرئيس موال كى بيلى قيس ان كالكاحسلام ابن ممالقرطی سے بہواتھا۔اس نے طلاق دیدی لوکنانہ بن اباکھین سے بہوا (کنا نہ خبیر کے رئيس ورتاجرا بورا فع كاجتيجاتها) كنام جنگ خيبري ماراكيا - زيزب كے باپ اور هائي هي مارے كئي يركنان وكرآيس حصرت دحيكلي صحابى ندر سول كريمت ايك لوندى طلب كى آيان زين فا ن كوديدى اس يراكه صحابى نے كها كديد كيد بنونفير وبنو قرنظ ہے اس كے ساتھ عام قید بون کاسا برنا و نرکیج برای کے سزاوارہے حصنورنے دجیج کو دوسری لونڈی دیری اور زینب کوازاد کرکے مفاح کرلیا اس وقت ان کی عرب اسال بھی۔ مال غنیت کے اس حصد کوجو سرداركيك مخصوص بوقاتها فسفيدكت مقي ونكرية كخفرت كي حصة بين أيس اسك صفيه منبهور بيونين كرزرقاني ) مصلهم مين حب باغيون نے حضرت عثمان كاما صركيا توانيو ل حصرت عثمان کی مدوکی (اصابه) رمصنان منصیم میں وفات یا بی۔ خبتہ البقیع میں دفن ہوئیں بوقت وفات ان كي عمرود ) سال عني سيه نيايت عاقله اورفاصله عيس (اسرا الفاجرواني) ان سے دس صدیثیں مروی ہیں - ان یں ایک متفق علیہ ہے - امام زین العابدین اسکے راوی ہز حضرت امام سين رضي الترعب

حین ام ابوعبدالد کنیت رکی شهیدلقب - استعبان کی دور کشیندیدا امولی حضرت فاطرنیم ااور حضرت علی کے دوسرے صاحبزادے سفے محرم الاج میں کرملایی شهید کی گئے۔ ان کے حالات بالتفصیل کتب توایخ میں مذکوریں اور متعدد مواخ عمال که م سمی میں۔ ان کی وسول کریم سے براہ راست آٹھ روائیس ہیں۔ اور روایات می ہیں جوحض تعلی

وحفرت عروحفرت فاطمه وغيره سع بي ان كراوى على بن المرش وزيدبن المرس اوران کی میشیاں سکینه وفاطمه اوران کے پُوتے امام بافریں اور امام جی وغیرہ بھی ان کئے راوى ہیں ۔ ایکرشبر امام بین سجدیں آنے بہت سے اصحاب بیٹھے تھے اپنوں نے سلام کیا سے جواب دبا عبدا لنُدين عروبن العاص خاموش بيبي<u>ن</u>ے دسے جب *رب خاموش ہوسگے توعد السّ*ر نے پکارکہ السالم علیک ورجمۃ اللہ وہرکاتہ اور لوگوں سے کہا میں بہیں تبا وُں کہ زمین واسا کے رسے والوں بن محبوب ترین کوئتے فس سے یہی ہیں جوجارہ ہیں - (احداناب)

ایک عراق نے حضرت عبداللہ بن عمرسے دریا فت کیا کھیرکا خون کیرے پر لگ جائے تواکل كيا حكم ہے حضرت ابن عمرنے لوگوں سے كہا ان كو ديكہور سول كے نواسے كو توشہ بدكر دیا جہر كے خون کا سوال کرتے ہیں (نزندی)۔

المرمنين حضرت جوير مدرضى الله عنها بره نام - عارث بن صرار قبيله بني صطلق كرمردارى بين عيس ان كاشو مرزان جنافوا ( وی شقر ) بالن کفرغرو ، بنی صطلق میں قتل ہوا۔ ان کے باب نے مدینہ پر حلکرنے کا اداوہ كيار دسول كَرِيم كوخربيويخي-آپ لشكوليكه **بريخ**ي-حارث فراد بهوگيا -ليكن مريسيع ميں جو لوگ با و<del>ه</del> ا منول نے سبما نوں پر علہ کردیا آخر مغاوب ہوئے۔ چھرسوا دمی دو ہزارا ونط یا پنیزار مکریا ن گرفتار ہورا یس ان قیداوں میں برہ بھی تھیں اِن کے باب نے رسول کرم کی خدمت میں عاصر ہور وا کی کرمیں سردار قبسیار ہوں میری اوکی کو دوندہی مذبنایا جائے حصنور کے فرمایا کہ برہ کی مرضی پیخیصر ہے ان سے دریافت کیا گی اہنوں نے کہا یں ربول کیم کے باس رہنا جاہتی ہوں حصفور نے ان سے تكاح كرايا اورجورية مامركها يوافعرسا وجرى كاس حصنورت ان كالكلع بوناهاك سلما نوں نے تمام قیدی چولود برائے کہ جس خاندان یں رسول کریم کا کناح ہواہے وہ غلام ہیں ہوسکتا۔بسیے الاٹول سے چیری میں معمر (۵۷) سال وفعات بابی۔ بقیع میں دفن ہوئیں۔ ان سے عصفیر مروی ہیں ان میں سے دوافراد ناری دوافراد سلم ہیں ان کے دادی حفرت

ابن عباس وابن عمروها بربيس

ام المومنين حضرت سوده بزن زم حدرضي التدعيبها سوده نام مسكنيت ام الاسود-ان كع باب زمدين قبس بن عبيمس قراش كم مشهوليل عامر بن لوی سے تھے۔ان کی والدہ تموس نبت قبیس بن زید مرینر کے قبیلہ بنی نجار سے تھیں۔ ان کا کناح ان کے باید کے جازاد بھائی سکران بن عروسے ہوا تھا۔ حضرت سودہ عبدالمطلب جدر يول كريم كى والده بلى كي بيتي تي رابتداك مسلامين بدايني شوم كي ساز سلمان موي اور بجرت نانیہ حبث میں مشرکے ہوئیں۔ کئی سال حبث میں بسر کرکے مکہ واپس آئیں۔ بہال آکرائے شوبركا انتقال بوكباب ام المونين حضرت خديجه كى وفات كے بعد رست بيد رسول كرم نے رمضا سلد نبوت میں چارسود رہم مر روان سے اللے کیا ۔ ان کے باب نے خود کھا میں ان کے عِالَى عبداللرين ورحد اسوقت مكم لمان بنيس بوك تقد ووس كربيت بريم سوك م حضرت سودہ دباغت کے فن میں ماہر تھیں سطائف کی کھالوں کو د باغت کرنے کی اُجرت کرتی تقیں ۔ایک مرتبہ حضرت عمرنے ایک تھیلی میں درہم بھرکر بھیجے دریافت لیا، کیاہے ، کیا دریم ہی فرمایا کھجور کی طرح در مرتمی تھیل میں مرکز مجیجے جاتے ہیں۔سب در ممساکین کو تقیم کردیے ان كے شويرسا بق سے أيك اركا تفاعبدالرحن نام جوجنگ جاولا (فارس) ميں شهيد يروا-بزانفلافت حضرت عرس وفات بإئى مخض في كلهاب كالميرما وبرك عبرس مے میں انتقال ہوا، ان سے پانخ صریبی مروی ہیں۔ ایک بخاری ہیں ہے چاردوسری م تا بون میں-ان کے رادی حضرت ابن عباس وحضرت رنبر ہیں -

ابل بن ماكفوان العربيم من المنظوان العربيم من المنظور المنظور

والمرابل مبت سے روایتین نہیں ہیں ۔ گذر شتہ بیانات سے نابت ہوگیاہے کر حضرت فاطم فر حضرت علی وحضران حسنین کی تدادروایت سواچ سوسے زیادہ ہے۔ اسقدر تدادروایت نہ فلفائة بلاشيس سيكسى كى به الدحضرت عايشك ندازواج مطبرات بس سيكسى كى ب حض فاطرز براحصنور كي بعد هير مهيني زنده ديس اسك ان كى تقداد روايت كم مع ليني (١٠) اس پر می ان کی مروبات ازواج مطهرات میں زینب ،صفیہ ،جربر بیر ،سودہ سے زمادہ ہی جو کم حصنورك بعدبرسون زنده ربي محضرت على كانداد روايت تينول خلفا اورتمام اصحاع شروشره سے زیادہ ہے۔ امام زین العابدین - امام مابقر- امام حفوصا دق - امام موسی کا ظمر ان سب کی روایا كتب مديث بي سامام موى كاظرك فتور مصنف ابن الميشيد وغيره كتب يس يب ان کی ایک سندیمی ہے۔ می ثنین وائم کی تبدین سن سے براسے امام اینی امام اظم امام الک الم مستغیان نوری به نتینوں المما قروا محقفر صادق کے شاگردیں۔ اصطلاح محاثین میں جوروايت امام زين العابدين كى امام ين اوران كى حضرت على سے بواضح الاسانيد كهالاتى ج صیح ناری پر حضرت علی کی وہم حصرت البدیکر کی ۱۷ حضرت عثمان کی ۹ روایات ہیں۔

ا خترام با نصحابه صی استرهم صیابه میں جویزگ حفاظ حدیث محقران کا ذکر نذکرہ الحفاظ وغیرہ کشب میں موجود ہے اس كتب يس اس كالحاط نهين كيا كمياسي كم حفاظ يى كالذكره بهو ملكه جاعت صحاب بيسيجن جن حصرات کے ذکر کی اس کتاب کو صرورت تھی ان کا بیان بقدر تعارف کردیا کیا ۔طبعات روات جس باعتبار اقدادروايت سلف صاحبن في قايم كي سيحن خضرات كى روايات كانتمار مركبيب ان کی فہرست نقل کودی گئی اوران فہرستوں سے اس کتاب کی ضرورت کے لحاظ سے لعبض لبض حضرات کا ذکر کردیا گیا۔ آخریں ایک جدید فہر*ے کا* اصافہ کرکے اس میں سے اکثر کا ذکر كردياكيا -اب حيندا يسيصحابه اورصحابيات كالذكرة كرنام يحتنى دوايات كاشارنهي بهواب اوراس كناب كوان ك دكرى حزورت ب رير حابى كريت شاكرد يولي بي بمن خيال اختصا ایک ایک د و دوناملهرئیے ہیں رمهم حضرت عتبان بن مالک لضاری صنی الدیجنه

قبیادسالم سے تھ ان کے باپ کانام مالک بن عرضات باکے قریب مکان تھا اپنے قبیلیک سردار تھے غرفہ بعد میں شریک تھے جب نابینا ہو گئے تو غزوات بن مشریک نہ ہو کے حصنور نے ان کو سجد بنی سالم کاامام بنایا تھا حضرت انس ان کے مکان کو کنوز حدیث کہا کرتے تھے۔ حضرت انس نے ان سے روایت کی ہے ان کی حدثتیں جی بن اور مشدا حدین صنبل اور مشد البودا کو طیالسی میں ہیں۔ ابودا کو طیالسی میں ہیں۔

حضرت سعدبن تربيع الضارى رصني السوس

قبیالخررج سے مقعقبہ اولی بن مان مہوئے رعقبہ انہ بن بھی تمریب تھے (اسانداب)
عہدموا فات بیں بیعبدالرحمن بن عوف کے بھائی بنائے گئے تھے ۔ غوہ احد بین شرکی سیکے
نیزہ کے بارہ زخم جہم پر تھے۔ سیدان جنگ بیں رسول کریم نے فربایا کوئی سعد بن ربیع کی خبرلائے
ابی بن کعب چلے لاشوں میں دبکہ تو بیسسک رہے تھے۔ زبان بنعال کرکہا کہ حضور سے میبرا
سلام عض کرنا اور الفعار سے کہنا کہ اگر رسول کریم قست ہوگئے تو تم خواکو منہ دکھا سیکے قابل
مدر ہوئے۔ دفن کے وقت ایک ایک قبریں دودو تبھید دفن کے گئے۔ یہ حضرت سعد کے چپا
حضرت فارج بن زبیرین ابی زبیر کے ساتھ دفن کیا گئے۔ یہ دولتی ندیقے لکہنا بھی جانے تھے
جو حدیث سنتے لکھ لیتے تھے (اس الفاجه)

حضرت متهل بن حنظله انضاري وضي التوسي

قبیلہ اوس سے تھے۔ان کے باب کانام رسے بن عموقا۔ حفظالہ ان کی دادی کانام تھا یہ انسل اسی کے نام سے بہور تھی۔ ہجرت کے بدر سلما ن ہوئے غزوہ اصروب نیہ الرضوان بن مشرکی کے حضور کی وفات کے بعد دمنق میں سکونت اختیار کی۔ جامع دشق میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے حضرت ابوالدر داء وام برواو یہ کی انسے عدیش دریا فت کرتے تھے۔امیر معاولی عہدیں دمنق میں فات بائی۔ فائم بن عبدالرحن - بزمین ابی مرام شای ان کے داوی ہے را

## حضرت شفابزن عب التهريضي التدعب

قبیلی قریش کے خاندان عدی سے بخیں -ان کے باپ کا نام عبداللہ بن عبیمیں تھا، مان کا نام فاظم مرتب و مرب تھا۔ لکاح ابوحمہ بن حدیفہ عدوی سے ہوا۔ ہجرت سے پہلے سلمان ہوئین۔ رسول کریم ان کے گرچانے تو آرام فرمانے اس لئے ابنوں نے ایک جمیونا ایک تہدن بھا علیمہ و رکھ چھوڑا تھا۔ اس میں حصور کا لیہ بنہ خدیب ہوجاتا تھا، ان کی اولادنے اس تبرک کونہا۔ اختیاط سے رکھا مگرموان نے ان سے برب چیزین جھیں لیں (اسٹدانواب)

بہ عاقلہ فاصلہ میں لکہنا بھی جانی تھیں۔حضرت عمران سے سٹورہ لیاکرتے تھے اور ان کی لئے
کی تعریف کیا کرتے تھے (اس ان ان بہ) حضرت عمر فی بالار کا انتظام ان کے میر دکیا تھا (اصابہ)
ابنوں نے آنحضرت وحضرت عمرسے جیند حدیثیں روایت کی ہیں۔ اوالموسنین حفصہ بی الکی
راوی ہیں۔ ان کے بیٹے سیان اور دو پوتے ابو بکروع نمان بی ان کے رادی ہیں۔

حضرت عمروبن حزم رصني أللرعس

خندق اوراس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے حضو علیہ استدام نے کتاب الصدقیم ان کو لکہاکر دی تی ۔ یہ مجرس کے حاکم مقے ان کا خلافت فاروقی میں وفات بانا لبض نے لکہائی لیکن امیر معاویہ کے عہد میں ان کا موجود ہونا تا بہت ہے کیونکہ امیر معاویہ سے ان کی ایک علمہ میں خت گفت کو ہوئی تی ۔

حضرت ابوشاه رضى التوعينه

فاری الاصل تھے۔ بین کے بادشاہ سیف بن یزن کے مدیکیلئے آئے بین ہی ہی گؤت اختیار کرلی۔ فتح کم کے بورجوحضور نے خطر دیا تھا وہ آئی درخواست پرحضور نے ان کے لڑ کا کھادیا حصرت سعدین عیادہ رضعی الترعید

ابنابت وابقیس کنیت رسیدا کزرج لقب، قبیله خررج کے فاندان عدہ عدہ ان کے باپکانام عبادہ بن دلیم بن عارشرا وران کی والدہ کانام عمرہ سنت معود تھا۔

حضرت معدلكها برمنامات هـ ( تهذيب التهذيب)

عقبہ تانبہ میں سلمان ہوئے۔ قریش مکہ کو حب ان کے سلمان ہونے کی خبر ہوئی پکڑکر کے کئے اور خوب مارا رمطعم من عدی نے چھڑا یا (طبقات ابن سعد)

بی بال کریں گے اسلم )

عزوہ خن ق مینے بن حسین نے رسول کریم سے مطالبہ کیا کہ ہم اس شرط یہ کوئے کرتے ہیں کہ ہم کو مدینہ کی پیدا وار کا لفعف دیا جائے۔ رسول کریم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فرایا کہ ملٹ دینے کا وعدہ کرلیا جائے۔ ابنوں نے کہا یا دول اللہ اگر یہ وی ہے توہم کو عدر نہیں اور اگر دی بہت توہم اس کو ب یا وار نہ دیں گے ملکی تواریت جواب دیں گے ہم نے جالیت اور اگر دی بہت ہم کو مکرم کیا ہے اس کے اس کو میں اب اور اللہ نے کہا تو مدینہ یں ان کو فیا فیا کرکے خور کو مدینہ یں ان کو فیا فیا کہ کرکے خور کو مدینہ یں ان کو فیا فیا کہا کہا گئے۔ اور بدین الرضوان میں بھی مشر کا سے تھے۔ غروہ خیریں بین جون گرے بنائے گئے۔ اور بدین بین تو مدینہ یں ان کو فیا فیا کہا کے گئے۔ اور بدین الرضوان میں بھی مشر کا سے تھے۔ غروہ خیریں بین جون گرے بنائے گئے۔ اور بدین الرضوان میں بھی مشر کا سے تھے۔ غروہ خیریں بین جون گرے بنائے گئے۔

ایک ان کو دیاگیا تھا۔ فتح مکہ میں رسول کریم کا جھٹ او انہیں کے باتھ میں تھا۔ بھر بیعلم خرت زبیر کو دیدیا گیا ۔غزوہ حنین میں بھی علم ان کو دیا گیا تھا۔ حصنور کی وفات کے بعب ر\* 444

سقیفہ نی ساعدہ س انتخاب خلافت کا جو ملبہ ہواتھا اس کے صدر بھی تھے۔ الہوں نے تعریک می کرخلافت کے ستی الضاریں ۔سبنے ان سے کہا آپ لاین خلافت میں اسى وقت الومكروعمر ببو تحكيك مهاجرين والضارب لفرمرس بهوس أخرحض الومكري بيت بوئى يه الفكر هي كئ النول فحصرت الويكرس بعيت المين ك-ان ك أخر زمانه خلافت کے رمینیس رہے۔ چردشن کے قریب حوران بی سکونت اختیاری-مقام میں سے متل کرکے غسانی مذہب لاکٹس ڈال دی قابل کا بیٹے نہ چلا۔ انہوں سے ەرى<u>ن</u> كالىكىمجويدىرتىپ كىياتھا-

عن اسمعبل بن عمر بن قبس بن سعل بن عباده عن ابيداهم وجل وافي المعتباب سعل بن عباده الخراسندام دبن منبل)

یہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے۔ ان سے صحابہ میں ابن عباس اور تابعین ہیں معیدین مسیّب نے روامیت کی ہے۔ ميمين ورنين قرك أول

وی کے دوری کے دوری کے بیان کا میں ہوں کریم کے عہدیں پیدا ہوئے حضرت ابن عرفی حضرت ابن سور وضرت ابن میں معلوں میں میں معلوں کے علیہ میں معلوں کے علیہ میں معلوں کے علیہ میں معلوں کے علیہ میں کا معلوں کے دوری کے الم انتہا ہیں ان سے مسائل نہ تا کہ اور ایس میں کا الم شری کے ذاکر و و رسی ممتاز سے است کہ کا اعتمال کا امرینہ سے در مجھ نہ اور ایس میں معالم کے خاص شاکر دیمے مسائل میں معالم کے خاص شاکر دیمے مسائل کے معالم کی امرینہ ہوئے کے معرفی ایس کے خاص شاکر دیمے میں معالم کے معالم کے

سلیمان بن تیس کینگری چفرت ما برصابی کے شاگر دیتے لینے اشاد کی مردیات گالک مجموع تیا محیا تقامن پیری دفات پائی۔

مير قام بن دوسُ جب يه بدا بئ تورول كريم كي صورت بن ك كي صرت البيرة وصرت الريم وصرت الريم وصرت الريم وصرت الريم مدیث عال کی امام زمری و کمول ایج شاگردی امشهی کاتول برقنبید زیربن ثابت کے ضایا کے سب ہم جاننے دالے ہیں کھول کا تول ہو کہ میں نے قبیعہ سے براکوئی عالم نہیں دیمیا امام زہری کا قول کو قبیعہ سے بی ملائٹ تیس وفات یائی۔ قبیعہ سے بی ملائٹ تیس وفات یائی۔

ام م زین العابدین ، علی الاصغرام البرنجر والبرگدنیت سیاد وزین العابدین لقب السات میں بیا موئے امام میں شہید کر بلا کے صاحبراد سے تھے آئی واکدہ مہرا فرینت بیز وجر دشہنشاہ ایران تھیں تا خبگ کر بلامیں موجود تھے گرطلات کیوجے شرکا خبگ نہوسکے فلیف عبدالملک بن مردان نے بھی آئو خبد روزنظر نبر دکھا تھالئے والدھ ترت امام بین وحشرت الوہ ریرہ وحضرت عبدالمثرین عروضرت عالث تار وحضرت ام سلمہ وعبداللہ بن حضرت غمان وغیرہ سے حدیث حال کی امام زمری وکھی ہی بہ بعیب د انکے شاگر دیتے آئی جردوایت امام بین سے اورائی حضرت علی سے ہوگی وہ اصح الاسان کو ملاکی کی مرم میں وفات یائی ۔ م

ابرائیم نختی صیرتی انحدیث دفقیرالواق لقب پن میں صفرت عائشة کی فدمت میں صامز ہوئے اس پر انکے معاصر ہوئے اس پر ان اس میں ان سے دشک کی اگرتے تھے (تذکرہ ذہبی) حضرت زیدان ارقم وغیرہ ہجا کو مبی انفوں نے دمکیا تھا میں ہوئے اس کی انفوں نے دمکیا تھا ہے اس کی انفوں نے دمکیا تھا ہے اس کی انفوں نے معام کی تھے متاب میں میں میں میں انسان کی انسان کی انسان کی معام کی تھے معام کی تھے معام کی تھے معام کی تھے معام کی انسان کی انسان کی کا در انسان کا در انسان کی کا در انسان کا در انسان کی کا در انسان کا در انسان کی کا در انسان کا در انسان کا در انسان کی کا در انسان کا در انسان کی کا در انسان کی کا در انسان کا در انسان کا در انسان کا در انسان کی کا در انسان کا در انسان کا در انسان کی کا در انسان کار

وگون تم بھیفتوی لیتے بوحالائحدیم میں ابرائیم مخفی وجودیں تہدندیا تہذریبیں بوکدا برائیم سنم ابرائیم سنم ابرائیم بازس میں علقہ کا نونہ تھے ایم شعبی نے انکی خبر دفات سکوفرایا آبرا میم نے اپنا نظینیں جھوٹراجواک سنے یاد علم وفقیہ بروراس پرایشیخس نے دریافت کیا، ارائم سن بعری والم ابن سیرین بمی المشعبی نے کہاج سن بھری والم میں نہیں ابرائی میں میں ہے جو رائی سے میان میں نے دریافت کی مرت ہے میں میں ابرائی میں کوئی تھے میں ان سے نیادہ عالم نہیں کا (۸۵) سال کی عمری ہے میں مان سے نیادہ عالم نہیں کا (۸۵) سال کی عمری ہے میں مان سے نیادہ عالم نہیں کا (۸۵) سال کی عمری ہے میں مان سے نیادہ عالم نہیں کا دریادہ کی سال کی عمری ہے دریادہ کی میں میں میں کا دریادہ کی سال کی عمری ہے دریادہ کی میں میں میں میں کا دریادہ کی میں کا دریادہ کی میں کی میں کی میں کی دریادہ کی میں کی میں کی دریادہ کی کی دریادہ کی میں کی دریادہ کی کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی میں کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی جو کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی کی دریادہ کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی دریادہ کی کی کی دریادہ کی کی کی دریادہ کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی دریادہ کی کی دریادہ کی دریادہ کی دریادہ کی دریادہ کی دریادہ کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی دریادہ کی کی

ا ما من من من المحمن بيضرت على كے صاحبرادہ تصرفت میں پیدا مخت نے پایا الم من تبہدر طلاور نسب ما موالی دو ہو میں مناسب کا معالم میں مناسب کا معالم میں مناسب کا معالم میں تبہدر طلاور

عمرة برنت عبدالرحمال «اسوربن زراه الصاری کی پی تقییل الونین صفرت عاکث بخشفقت ما درانه کے ساتھ آئی علیم قربریت کی یام الوئین کو فالد کہا کرتی تقین محدث شیخا بن مینی کا قول ہو۔ کو عموض عاکثہ کی مدتوں کی جانبے والی تقین اور تقدیب انام سفیان ٹوری کا قول ہو کومستنده میں صفرت کا عاکث کی مدتوں کی مبترحاننے والی تقین انہذیب انام سفیان ٹوری کا قول ہو کومستنده میں میں خطرت کا کی وہ ہوج ترہ اور قائم اور عروہ میان کریں (ادب لمفرد) ابو کمرب محدب عمروب عزم قاضی مدینے خطر خطر خات عبالعزرين حثين جع كرن كاحكم ديا تقاان كالح عبائخ تقفليفه كرفران بن ايك فقره يعي تقاكة عرة اورقائم كى حيني جمع كى مائيس القدن بيب أبين نجى) عرة اكثرقاضى الوكركى تعليز كى اصلاح كياكرتي تعين. (معوطاً إحام مُالك) امام زهرى كا قول بحركة بي طلب لم مي عمرة كه إس بنجا تو أنحوا تها يسمندر يا يالذكرة ديبي) منذلة مين دفات يائ -

معجا بربن حرث وحزت اس عباس كمثاكر ديق الله من بيدا وك تلناية مين وفات بالأحما

تصنیف بنے علی بن ابی طلحہ اسمی انکے شاگر دیتھے۔ امام شعبی ابر عمرکنیت عامرین سراجیل مام علامة القالبتین لقب سامة میں بیدا ہو <sup>ری</sup> الفول آپنیو

ا ما مهم بنی ابوعمر نیت عامر بن سراجیل نام علامة الهاجین القب سنده میں بیدا ہوت اسوں ہو معا برکو دیجیا تقایصرت عالت جفرت علی صفرت ابن عرصرت ابو ہر ریرہ وغیرہ سے حدیث مال کی حضرت ابن عرف انکوم غازی کا درس دیتے دیکہا تو کہا دالان مرشیض جھیے اچھا اس نین کوجا بتاہے صحابات کے درس میں خربے ہوتے تقے صحابہ کی موجودگی میں لوگ ان سے فتوی کیتے تھے۔ عام احول کا قول ہو کہ کوفر،،

بعره «جاز میشنمی سے بڑا کوئی عالم ندنقا، خلیفه می بن عبدالعزیز نے انکو قاضی مقرر کیا تھا۔ ایام زہری کا قول ہے ، عالم چار ہیں سعید بن سیّب سن مجری کمول شعبی انہوں نے حدیث ہیں ایک کتاب ترتیب

کاقول ہے، عالم جارمیں سعیدرب سیب حس بھری تول جی انہوں مے حدیث میں ایک سامبرید الواکے ساتھ تالیف کی تھی، امام ابر جنیفہ انکے شاگر دہیں سندلتہ میں وفات یائی ۔

ک قاسم بن محد بھرت ابو کمرمدی کے برتے تھے بھرت عائشہ دھرت ابن عروغیرہ سے مدینی ل کی نقبا کے سبعہ مریزیں سے بیں فلیف عمر بن عرائع زمینے حاکم مدینہ وضوصیت سے کہا تھا کہ عرق اور تھا کی حدّیں جمع کیجائیں سندہ میں وفات یا ہی۔ امام زہری انے شاگر دیتے۔

یخی بن سیدانصاری اُنج شاگردیتے۔ سلاہیجری نہوی میں اللہ علیہ وسلم، میں وفات پائی۔ امام ابن سیرین ، محدب سیرین نام صرت عمرے عہدیں بیدا ہوئے حضرت انس بن الاصحابی کے موالتھے حضرت ابو ہریرہ و حضرت ابن عباس و صرت ابن عمرے مدیث حال کی مثلاً میں فیات پائی، الوب و رابن عون انکے شاگر و تھے۔

ا بان بن صالح «صرت اس كم شاكر دينه المول نه ميني عم كافين مطاليم بن وفا يال ابن جمت ان كرث اكر دينه -

ما فع ابن ممرسس عفرت عبدالله بع مركم ولا تعرب باولى تع جنرت عائد من الله مراهم الله معرب المراهم الله معرب الم حضرت الوهريره سرمي صديث حاصل كى الموضيف عمر بعبدالعزيز في معلم عديث وفقه باكرم عربيج المتعاد إمام مالك المام اوزاعى المام زهرى أن كريتا كروست مثلام مين فاست باي ـ

الوبگرین مقرم عروین حزم صحابی (جنگورسول کرئم غیام حام مقد کلبائے تھے) کے بدتے تھے بصرت عائشاً کی مشہور شاگرد عرف العزین کے جوہ میں تائین مشہور شاگرد عرف العزین کے جوہ میں تائین کے جائزی تائین کے جائزی کی کرنے کے جائزی کے جائزی کر کرنے کی کے جائزی کے جائزی کے جائزی کے جائزی کے جائزی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کے جائزی کرنے کے جائزی کر کرنے کے جائزی کی کرنے کی کرنے کے جائزی کے جائزی کے جائزی کے جائزی کے جائزی کے جائزی

ادر چنداصاب کو دیکتا نظااب عبدالبرنے تنہیدیں لکہا ہرکدائنوں نے حدیث کے مجبوع تیار کئے تھے النوائی بیٹے عبداللہ دی اللہ موناللہ مرفالت اللہ موناللہ مانالہ موناللہ مون

عب الرحمان بن امام قائم ، مضرت البر بحرصدين كربرية تق جضرت عائشة كو المفول نے ديجماً اپنچ اپ وراسلم مولى عمر ومحد بن جبغرب زمير سے علم حال كيا سلالية ميں وفات پائی، امام الك المام اذرا امام فنعبدا بن عبينه الكے شاگر ديمتے ۔

سعد بن ابر آنهم استه میں پیدا ہوئے جفرت ابن عمر وصرت اس کو دیجا تھالینے بالیہ الرہائیہ روایت کرتے تھے ان سے انکے بیٹے ابر آنہم اور بوئی بن عقبہ والم از ہری نے روایت کی ہو مدینہ کے قاضی تھے خلیفہ عمر بن عبال فرنز کے حکم سے حدیث برتھ ما ٹیف کور فلیفہ نے انکی تقدانی تقدانی فاک محروسہ کیٹائیں دیسی سال کی عمریں مجلے ہمیں وفات پائی ہے

مهمام برع بینده صرت ابوم ریره کے ثما گردیتے اعفوں نے اپنیاستا دکی متیں جمع کی نفیدل م سیفه کا نام سیفه مام برج بینی تفاراس کے حوالے اور آل صیح مسلم غیروکت بیں ہو دہب بن محرائے شاگریتے مسالیۃ بیٹ فا اول کی ،

ا مام حعفه صادف ۱۱ مام باقر کے صاحبزادے تھے فردہ نبت قاسم بن محدین الویجر صدیق آئی والڈی ۱۱ رسی الاول روز دوشند پرشدیں بیدائند اپنے انا اور والدا ورودہ بن زمیر سے علم قال کیا جفرت اس کو دیجا تقالمام بالک مام مغیان توری ام ابو حدید انکے شاگر دیمیے، ۵ ارجب لوم جمعہ سالتے میں دفات بائی موسیٰ بن عقیمہ یہ آل زمیر کے مولی تقرام خالد بنت خالد صحابہ اور سالم واعری سے صدیث حال کی کھالے ان اسے مدیث حال کے الیا بیان ایک ایس میں وفات بائی۔ کیجیکی بن سیجه اللا نضاری «حضرت انت عم حاصل کیا مدینه که قامنی تقے انکی روایت سے بین تو حیثی ہیں۔ امام ملاک اور امام سفیان توری انکے شاگر دیتے سے ایماری سے دفات پائی۔

عَلَى ابن ابى طلحه الشمى أنجار بن حرت كشا كرهم احتصد يف تقد مسالة من وفات إلى تور بن يزيد الح شا كروتھ .

میشام بن عروه ، مضرت زمیرکے پوتے تھے سالنہ میں پیدا تھے کصرت ابن زمیرادر مضرت ابن عرس علم عال کیا میں اللہ میں وفات پائی امام الک ادرامام سفیان ٹوری ایجے شاگر دیتے ؟ یہ

ابن جمرت عبداللک بن عبدالعزیر نام سنگتی پرابوئ صفار صحابر و بیقابطا اور زمری کے شاکر دیتھا بطا اور زمری کے شاگر دہیں۔ شاگر دیتے سے ان وری ذکے شاگر دہیں۔

امام الوحنيفيرة

نعان بن ثابت نام الرصنيفكنية إمام عظم لقب فارسى الاصل تقع يسيح احداد رؤساس سيتع ان کے والد ثابت برائے تاج تھے جھزت علی کی خدمت میں ماخر ہوئے تھے جھزت نے ایکے خاندان کے لئے دعا فرمانی تقی (تائج بفدادلاین جزار) مشترس میدا موئ مشتریس این والدیکس تقدیج کوگئ و مانت عبدالتَّدب الحارث محالِيات طے اوّز حوریث سی ، دوسری د فعیر لاہیم میں جج کو گئے اور جومعی ہرزنہ ہے ان سے ملے درخمارس ہو کرام البصنیف نیسی محالہ کو دیکھا ہی ضلاصہ واکمال فی اسمار الرجال میں جيبس لكهاب يعفن كتابون مي اس سيزياده للما جريصرت انس بن الكر هفرت عبدات بن أبي او فى صفرت بن سعدسا عدى حفرت الإلطفيل عامرين وأثله بن اسقع حضرت حابرين عبدالمند ، حفرت عبداللدين الحارث وحفرت عائث منبت عجر وصحابيه سي طاقات ميحيح طورمي ثابت واورخص عبدالتدين ابي اد في وهزت انس بن مالك في حفرت عبدا متُدين حارث بن جز الزبدي وحفرت ما بر بن عبدالنرو حرت واللبن القع وحرت عائث ربت عجر دسے مدمیث مُنّالًا بت بي الم معاصب جوميثي ان اصحاب روايت كي بين أو كووالد مامدك مايخ الفقية بن يقل كياب اوراسي كتاب بي الماصاحب متعلق مبت كجبه علومات فرايم كى برادرتمام اعتراصات كرجوابات ويربي حقيقت بيدم

كمامام ماحب لينے زمانك يكا ندر وزگار بحق اور مصلح تقے اس وقت تك جوخرا بريان بيدا برگونگتي انی اصلاح فراتے ہے ام صاحب طرز ل زیبوں کی تعلی کمول دی تی اس لئے اسے صادبہت پا ہوگئے تھے جا محوزندگی میں عبی اورائے مرنے کے بعد عبی بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے ۔ رکان ابو صنیفہ " يحبد دمنيه البيهاس فيخت لت اليه الليقى البضيفة كم حاسد يهبت تقيرا دروه السيرامورا كى طرف مركة تعجان مين فق اكتاب لعلم لابن عبك البران الامام البه فنيه كان لدساد يرون في حوالة وبعدماته المام البعنيف كمبت صاديق أنكى زندگى مي معى أنك بعد يعى -خيرات الحسان ياليها يتنين الظامين براقال الازدي كان تغيم ليصنع اليل ن تقوية السنت وكايات من ويقافي ثلب النعان كلها كذب ازدى في كباب لغیم (ا بام بخاری کے استاد محص تقویت منت کے لئے میٹی وضع کیا کرتے تھے اورا مام البِصنیف کے معا یں کا تیں گھڑاکرتے بھے ہرب جھیونٹ تھیں، (میزان حلی الث) کچہ توصا دکی کارگذاری تھی اد<sup>ر</sup> چراتفاقی امور تعے مِثلًا نغمان نام اور الوحنیف کنیت کے بہت سے لوگ تھے امنیں چندالیے تھے جو خرور خلان عِقائدُ واعال اموركة قابل وعامل تقع أنحى كوئى بأت كلى و وتغمانٍ يا الوحنيفه كمام سِيم تنهور بوئ چ نکرام ماصب ہی سے زیادہ شہور مرون تھے اسلے دُور دراز کے لوگوں کو انہی کیطرف گمان موا آر، ڈاک، ریل، آو بھی نہیں کہ دویسے میں کسی امری تقدیق و گذریب بروجائے دور کے رہنے والو كرمى كمان بالمشيخ عدالدين فيروزا بإدى كام سه الكيض في الكي كما للي ستنيخ الوكر فياطريني فے اُس کا کی دیجہاتو شخ محدالدین کوخط کلہا المنوں نے جواب میں لکہاکہ میں نے کوئی ایسی کتاب ہو لکھی ين الم الم منيف كاستقرم و البي كود وكتاب لم توجلادي (البواقيت والجواهم) اليُتَّضَ تفال ام نے اہم ما دیکے ام سے ایک ایجاد کر کے شہور کردی تی دست دیں حدیث، فرقدمی ين الكياد ومن في كذرا توليون وبوكردين كي لئه اسكوانام الوحنيف كرديته إن يصن لوكون في مام صاحب براحم والكراكي المرتموس استنده التخير القرون في الم صاحب فلات أي ج ف بی نیس کها الک تعربین می کا بی سیست یخی بریمین میش کے سامنے میں کوئی امام معاصب

اعترامن كرتا نؤوه ابك شعر ريث يتحبيكا مطلب يه تفاكه حب لوگ اسكى سى سى نەكرىسكى تواس پېرسىد كيف لِكُ (مناقب موفق) كشيخ عادبن زيرمحدث كيتي بيركديس في شيخ اليب عنياني محديث تابعی کوکیتے سُنا جبوقت کسی نے الوحنیفه کا ذکر مرائی سے کیا کہ لوگ جاہتے ہیں کہ انڈ کے لور کو بھونکے بجہادین ، مگرامتٰد اکارکر تاہم ہم نے آئ لوگوں کے مذاہب کود کھےاہے تنہوں نے امام ایصنیفہ یں کام كياميد كذنابيد موكئ "ابوصنفه كاندبب ترقى برب اورقيامت ك باقى رسريكا ـ (عقود الجوام والميغه) المصفيال أورى ومقاتل بن حباك وحادبن مسلم حدثين والدُن المام صاحب كمام من فساليك آب قیاس مبہت کرتے ہیں امام صاحبے کہا اوّل قرآن میں تلاش کرتا ہوں بھرحدیث میں بھیرا تنار صحابه مين كيحرقياس كرنامول ينكرست امام صاحب بالقكوبوسه نياا درمعاني جابي ظيفه ضورم نے امام صاحب یہی سوال کیاتو ہی جواب یا (میزان شعرانی) الم مصاحب كاوطن كوفه عدميث كاستب برام كزيفاكيو بحكوفه مي مزارول اصحامقيم رسر إسعد نے طبقات میں ایکبزار حیر فقہائے کو فہ کا تذکرہ کیاہے ان میں ڈیڑہ سوا صحاب ہیں ،کو فہ میں تین سنو<sup>س</sup> اصحاب لیے تقے جربعیت الرصنوان میں شر کی تھے اورسٹسریدری تھے۔ (طبقات ابن سعد) امام احد نے سفیان توری کا قول نقل کیاہے۔ کدا حکام جے کے لئے کداور قرائت کے لئے دینہ اور ملال وحرام کے مسائل کے لئے کو فدم کر ہیں امعجم البلان) رسول کریم کے بود کم کے تین مرکز تھے مدینہ ، کو ، کوف کو کے صدر مرس صفرت این عباس تھے.. مینہ کے حفرت اب عمرا در زید بن ثابت تھے کوفہ کے حفرت عبدالیارسود تھے (اعلالم ومنین)عبالحبا بن عباس کہتے ہیں کہ میرے بائے عطاب کہاں محدث کرسے دریافت کیا توفول تهادامكان كمان ووميرك بافي كماكو فه بملائه كماتعجب تم مجيه سندوريافت كريز وكدوالول في تو علم کوفه والول سے قال کیاہے (طبقات ابن سع*د) کوفہ یں چار ہزارسے زی*اد ہ صرت ابن سعو د کے آن<del>ائم</del> موے زیادہ حفرت الوہر مرکے شاگر دیتے غرص امام صاحب کا موڈسکن علم کاس<del>ے</del> بڑا مرکز تھا اسکے علاده امام صاحبُ ول علما جرمين الشريفين كى خدمت مين ب كل جار مرارشيوخ سه استفاد كميا

(شرح سفرانسعاد مضین عبالی محدث دلوی وسندخوارزی) ما فطاب عجر وغیره محدثین فرمی

ایسای انکھاہی امام صاحب کے سترشیوخ کے نام توشیخ جال ادین مزی نے لکیے ہیں رہم ذیب الكمال) الم معاص الزوي قريب تنين سوك ان كرمسا نيدس مذكوريس المام صاحب اساتثر يس صحاب كے بعد علیٰ درجہ کے ابعین علقہ عطاعاتم شعبہ فنا دو، امام باقر، امام جعفر، انبر سیم جا د غیرہیں الم الوصيفة في عطساب كباح الواسحاف السيدعي محارب بن وثار الهيش من حبيب الصواف قيرب مسلم محدب أننكدرنا فع مولا مصربياب عمريشام بنعرف يزيدالفقير سوك بن عرب علقه بن مرتد عطیتاً العونی عبدالعزیز بن رفیع عب الكريم من ابواميه وغيره سے حدیث حالك (مطيب ادى) امام انجفير فعطافع اعرج اورا كيفاعت محدثين سے حديث رابي اوراك سے روايت كى (تهذيب التهذيب) ا مام معاصب سے بڑے محدث اور علم حدیث کے ماہر تھے اگر محدثین اور سلف معالمین کے اقوال رِنظر كيجائے توطا خوف ترديدكہا جاسكتا ہوكہ امام صاح كھيجام امت كاعلم بہنج كيا تھا۔ اول يہ كہ امام صاحبك مواہد وسكن كوفه علم كاست برا مركز تقااورا مام صاحب كوفركة العين مين كيسسيكوننين حيورًا سب استفاق كياصحاربي سنب برسه محدث حفرت الومرريه عقد انكاتام علم كوفه ميس مقاآ ع سوشا گردكوفي عظافه كخصد كمين صغرت عبدالترين سود تقط خبورسول كريم نے اپنے سائے فتوی واجتما د کا ميا ذکر ديا تھا حشکے متعلق مفرت مدیفیرنے فرایا که رسول کریم کا بنوزیں جھٹو طلایسلام نےخو دارشا دفرایا ہوکہ (ماہڈ کم اب و ابن سعدد سے حدیث بیکبر تر فری) اور فرمایا ہے کدابن سودمیری امت کیلئے جوسائل بخویز کرے میں اس رضام ِند موں ( کنزانعال) رسول کرمم نے فر ما بیسے کہ قرآن چاراً دمیوں سے پڑم ہورد ابن سوو « سالم مولیٰ ایکیٹی اني بن كنب، معاذبن بن العارى)

الام تعبى كا قول بوكه صحابة من جدقاصى تقع مدينة من عمراني زيدكو فدين "على بن سعود الوثوسي بهضرت سروت ما بنى كا قول بوكه مين فه رسول كرم كم اصحاب كو د تعجامها تو تام علوم كا سرح تيران جيكو بإيابي على ، ابن مسعود عرازيد ، الوالدر دار ، ابى بن كعب، اسك مجدام و د تعجا توان جيرك علم كافر امذان دوكو بايا على وابن سوثو (اعلام توفين ) حضرت علقه ما لعى فه حضرت عمر جفرت عمان بحضرت على بصرت الوالدر دار جهزت بن فو سعظم حال كما بعلقوان سعود كفنل وكمال كالمؤند تق ( تهذير التهيب في ابرابه يم ختى صحامي علادة علقه

اعتراعن كرتا تووه ايك شعر ريزمتي حبيكا مطلب يه خياكه حب لوگ اسكى سى سمى مذكر سطح تواس برحسد كيف لكِّه (مناقب موفق) مشيخ حادبن زير محدث كتيبين كمين في شيخ الوب عنياني محدث نابعی کو کیتے شنا جبوقت کسی نے الوصنیف کا ذکر مرائی سے کیا کہ لوگ جاستے ہیں کہ اللہ کے لور کو بیونک بجبادین ، گمرانته انخارکرتا ہی بہم نے ات لوگوں کے مذاہب کودیجائے بہوں نے امام لوصنیف میں کلام كياميد كذنا بيد موكئ "الوصنية كامذ مب ترقى برب اورقيامت تك باقى رميكا ـ (عقود الجوام المبيغ) المصفيان أورى ومقاتل بن حبان وحادبن مسلمح ثمين والمدن المام صاحب كهابم فيسنام كد أب فياس مهبت كرتے بيں امام صاحبے كہا اوّل قرآن بين تلاش كرتا ہوں بھرحدیث بيں بھيرا تار عها بدمين بعيرقياس كرماموب ينكرست امام صاحب بإنة كولوسه مياا ورمعا في جانج غيرفه مصوع با نے امام معاصبے یہی سوال کیا توہی جواب یا (میزان شعران) امام صاحب كاوطن كوفه عدسيث كاست برامركز خفاكيونكوفيس مزاروك اصحاب فيمريس إبن عد نے طبقات میں ایکبزار حیفقهائے کوفہ کا تذکرہ کیاہے ان میں ڈیڑہ سوا محاب ہیں ،کوفہیں تین سنو" محاب لیے تقے و بیعیت الرضوان میں شریک تھے اورستر بدری تھے۔ (طبقات ابن سعد) امام احد نے سفیان توری کا قول نقل کیاہے ۔ کدا حکام جج کے لئے کدا ور قرائت کے لئے مدینہ اور ملال وحرام کے سائل کے لئے کو فدم کر میں (معجم البلان) رسول کریم کے بعید علم کے تین مرکز تھے مدینہ " کو ، کوف کھ کے سر مرس حفرت ابن عباس تھے ، مینہ کے حفرت ابن عمر اور زید بن ثابت تھے کو فد کے حفرت عبدالتہ رہے د تھے (اعلام کمومنین)عرالی این عباس کہتے ہیں کہ میرے بائنے عطاب کبلے محدث کدسے دریافت کی اتوفول تهادا مكان كمان بر؟ميرے بائي كماكوفه بمطانے كم انعجت بتم بجيے سند دريافت كرتے بوكر والوں في تو المركوفه والول سيصل كيام اطبقات ابن سعد اكوفه ين جار مزارس زياده حضرت ابن سعود كأفة برے زیادہ حرت ابوہر برکے شاگرد تھے غرص امام صاحب کا بولد سکن علم کاسسے بڑا مرکز تھا اسکے علاده امام مهاحب ول علم بحرمين الشريفين كى خدمت ميس بيم كل جارم رارشيوخ سياستفادهميا شرح سفرانسعاد شینی عبدالی محدث دالوی دسبندخوارزی عافظ ابن مجروغیره محدثین نے می

رایسای انکھابی امام صاحب کے سُتَرشیوٹ کے نام تو شیخ جال ادین مِزی نے لکے ہیں (تہذیب الكمال) المم صاحبُ أما تذه مِن قريب بينَ سوك ان كرمسانيد ميں مذكور بيں " امام صاحبُ اسَامَةُ يں محاب کے بعد علیٰ درم کے ابعین علق عطاعاتم شعبہ فنا دہ امام باقر امام حبفہ انبراہ ہم جاد و میرہ پ المالومنيف فعلسابن لبل الوسحاق السيبعي، محارب بن وثار الهيشم بن صبيب لصواف قيس بن مسلم محرب المنكدرثافع مولا مصرت بن عمر تام بن عرف يزيدالفقير ساك بن عرب علقمه بن مرتد عطية العونى عبدالغريزين رفيع بعب الكريم بن الواميه وغيره سه صديث حال كي (خطيب بغدادي) الممالج في فعطان سروایت کی اورا کی اعدا میشید مین برای اوراک سے روایت کی (تهذیب التهذیب) المام صاحب سي برائع محدث ادرعلم عدیث کے ماہر تھے اگری ثبن ادرسلف صالحین کے اقوال رِنظر كيجائ توطاخون ترديدكها عاسكتا بوكه امام صام كتيجام امت كاعلم بينج كيا تعا- اول يه كه امام صاحبك مولا وسكن كوفه علم كاست برامركز عقاادرامام صاحب كوفه كتابعين مين كم سيك ميكونين حيور است استفاه كيا محابيس سب بڑے محدث حضرت الوہريرہ تھے انكا تمام علم كوفه ميں بقوا الط سوشاگر دكو في تھے كوف كمصدر مكلات صرت عبدالله بن سعود تقي حنكورول كريم في الني سائف نوى واجتهاد كام بازكر د بالقاصب متعلق حفرت مذيفه نے فرایا که رسول کرم کا موندیں جھنوطلیا سلام نےخو دارشا د فرمایا ہوکہ (ماحد کم ابن تو ابن سعود سے حدیث سکہو تر مذی) اور فرمایا ہے کہ ابن سعو دمیری امت کیلئے جومسائل تجریز کرے یں اس رضام ندموں ( كغزالعال) رسول كريم نے فرايا ہے كة ران چاراديوں سے پرمبودر ابن مسود " سالم مولیٰ المجائي انی بن کنب، معاذ بن بل (نجاری) المشعى كاقول بوكه صحابين چيخاصى متع مدينة مي عمرابي زيدكو فدين "على بن سعود الومرسي مفرت مرون مآلبی کا قول بوکه میں نے رسول کرمیم کے اصحاب کو د کھیا تھا تو تام علوم کا سرتیم ان جیوکو پایا۔ علی ، ابن مسور عمر زيد ، الوالدر دار ، ابى بن كعب ، اسط بعد مر ديجها توان عيم كعلم كافزامذان دوكوپايا على وابن سود مرزيد ، الوالدر دار ، ابى بن كعب ، اسط بعد مر ديجها توان عيم كعلم كافزامذان دوكوپايا على وابن سود (اعلام موقنین) حفرت علقه تالبی نے صرت عمر جفرت عالی بحضرت علی بصرت الوالدر دار جعزت بسود سعظم على كيا علقابُ سعود كفنل وكمال كالمؤمَّد تق (تبذيالتهيبُذ) ابرابيم تحتى محاكي علاد علقه

ك شاكردا درجائنين مقے صيرني الحديث وفقيهالعراق خطاب تقاءً ابر الهيم علقمه كالمونه تقے (تهذيبية فرمية) ابائیمی شد کوامتح الدسانید کمها گیرا بوره بکه وه روایت کری علقه یت اور وه ابن سعود سے (نخبه) حا د بن ابی سلمان ابرائهم كے شاكر د تھے ابرائم فائكو اپنے سامنے مجاز فتوى كر ديا تھا اورفقيدلا عراق خطاب مايتا بي ابرائهم كے نشين بوز اگفته اندكه ادبن ابي سلمان اعلم اس بود بندسب براهم امصفی شرح موطا) امبرالمومنی فى الحديث شعبه انتكے شاكر ديمتے امام صاحب جا رہزار شيوخ ميں ابراہم بھی ہيں ، عاد بھی ہيں ، امام ص حادكے جانین بنائے گئے، اس تمام بیان پرنظر كرنے سے ثابت ہوتا ہوكہ قام اصحاب سول كاعلم أمام الوحنيف کو پہنچ کیا تھا ،علامہ ذہبی نے تذکر ۃ الحفا لٰ میں لکہا ہوکہ میں اس تذکرہ میں اٹ خاص محدثین کا ذکر کروں کا جوعاد ل نقهیں بن مدیث کے جہد ہیں جنکے رو وقبول بر صدیث کے ردوقبول کا مدار ہواس ہی تذکرہ میں ا من الای ایر المام ا المام جما كا ذركيا بو- امام صاحب كى المام ال (مقدمه ابن خلدون) ایسامی زرقانی ، مالکی نے لکہا ہج (شرح موطا) امام صاحب کی مرویات کے متعلی عار شعرانی نے لکہا ہی ، میں نے کسی صدیت کو ایمی بنیا ہے ہوئے عہدہ ما بعین عادل تبقہ کے موصیے اسو وعلقہ عطاعکمہ مجا ہر مکول حسن بھری وغیر ہر کہیں تمام روات صدیت کے ابو صنیفا ور رسول النٹر کے درمیان عادل و لقہ اوركونى انبس كاذب ورتم بالكذب نبين دميزان تعرانى المهم صاحب كاغاص سلسك روايت يدم ودافونيف ازحادبن ابسلمان ازابراهم ازعلقه إزابن سوردا سناقب لنتانعي الممرازي يتمام روات جيع سيسكم ہیں ادرصحاح کے را وی ہیں ۔ امام ابولیسف کی کتا بالخراج دامالی امام محد کی موطاد کتاب لآثار وکتا الحج وسيركبير فيروس امام الوعنيف يرب ندمقس روايات موجودين صنف ابن الى شيم محم عفيرطبرانى « مصنف عبدالرزاق "شرح معانى الآثار "شكل الاثار پرستدرك كلم تصانيف بقيى و وارطنى ميں أمام صلاكى مهٔ ایات میں بتیره روایتیں بسند تقل موطامیں میں سندالو داؤد طیاسی میں امکی مجم صغیر طرانی میں دو متدرک حاکم علد دم وسوم میں ایک ایج اقطنی میں روح اسے زیادہ ہیں سٹینے بیلی بن ماری محدث سے د خیکے سامنے ام مخاری نے صبح نجاری کو مغرض استقىرات بیں کیا تھا اسٹرنے دیے کہا ہے اور ا ام مخاری كشيخ الثيوخ بين يشيخ يي بربعين كاقول بويين في وكيع سراره ككسكونيس وكيما - جوامرسليف)

المصمتعلِق سِشِيخ يحييٰ برجعين كاقول ہے (وكان قد سمع من الي صنيفه حدثيّاً كثيرا) اس نے الوصنيف سے بهت سی مدتین میرود امرمنیفه ایرای کتاب صغفام رج سین موصلی میں ہی در وی انطاعی اسرایل بن يوسف انتقال نعم ارحل لفان اكان رحل احفظ لكل حديث ولينى نغان تمام حديثيوں كے حافظ د خیرات الحسان *کمیشیخ حسن بن صالح کا*قول بوکدامام البرصنیفه ناسخ ومنوخ میدیث کی زیا ده تحقیقیا كرتے تھے اورجب حدیث یاصحابہ كا قول ایکے نز دیک ٹابٹ ہو جا نامقا اس پرعمل كرتے تھے اور وہ حافظ ر مول کریم کے آخری اقوال کے رخیر الحسان بھی بن آ دم نے کہاہے کہ امام صاحبے اپنے شہر کے تمام محرب كى عديث جمع كميل دران ميں سے اُن حد مثير ل كو تلاش كيا جو د فات كيو قت البيكام تمول عتي ( اعلم الوقنين ) شخ الوعبد الزمن مقرى (استاد امام مالك راوى صحاح سته) حبب الم الوحنيفة سے كوئى عديث روايت كرتے تو پہلے كہتے كر مجسے يه عديث سلطاك الحدثين في بيان كى ہے . (منا قب بوفق) ا مام الوعد فيذ كے يا كئ صندون تضيمين انهون في ابني اعا ديية مسموعة كولكم كرركها عقا (شرح سفرالسعادت) المامي ا هر کے دواستاد وں مدقدتا ہے اورشعبہ نے امام صبآ کو محاز فنوی گردیا ، سراالۃ میں حادین ابی سلیمان بھرم الكئة توالم مبالحوا بنامانتين بنامج يستله يب حادث وفات ياني وأم مبا أيح مثين موية يكي درسگاه کی الیی شهرت بردنی که کوفه کی اکثر در سرگامین او ساگئی سرای متبح علمار و می ثین آگر شر کی در است ت يحيى هف "حبان البولوسيف" ز فرصيه منتج علماروالم م ادراعي والم م يحيي بن سعيدالانضاري كي شاگردي كركے آخریں الم الوعینفہ کے سامنے زانوے ادب ترکرنے آئے اس شمع کے ایسے بروانے بنے تھے کہ اور مگست توبیرها ور ملے بیهان ایسے محے که اخبر نگ بنا مام صاحبے بیمان فقه اور عدبیث دولوں کا درس موتالقا، علامه ذبیبی نے امام صاحبے طلباکو دوگروہ پھٹیم کیا ہج ایک وہ جوفقہ سیکتے ہتے ،ان میں الم زفر" المام الوليسف "المام محد، يشيخ والووطائي كوشاركياب، دوسرا أكروه وه جوعد سينسيكمتنا عما ان دركيع بن جرات " يزيد بن مارون ، معد من الصلت الوعاصم «عبدالرزاق « ابن موسى « الوقيم الوعبدالرهمان وغيره ، كوشما ركيا بهر- حافظ اب حجر في بص ائم سے روايت كى بوكد اسلام كے مشہور المب كسى كالتذاصحاب اورشالكرد ظام رمنين مجه عنت كراماً م الوصنيف كم تق اورجه تقدر علما روغيره في آسي اوليج

اصحاب تفسيرا وراعا ديث اورمسائل سنبطه ورنزازل وقفنا يا وراحكام وغيروس فالمره المحايا بواتنا ا درکسی سے بنیں اعفایا اور صف محدثین نے آنچے ترحمہ یں آنچے آنے سوشاگر دمع اسم بوسب این کئے ہیں اثنا کا الم صاحباس درجه کے ماہر صدیت تھے کہ محدثین الم صاحب کی شاگردی پر فخر کرتے تھے ،سرآمد محدثین شيخ سفيان بن عينه في اس برفخركيا بوكه امام صاحب أنكومحدث كها دا الول من ميرنى محدثا الوحنيف بير سفيان ويى بين حظ متعلق الم شافعي في فرمايات كرسفيان اور الك كى بدولت علم حازمين م إرته زرالتهمة المصبات سات سومشائخ في روايت كى بو امناقبام از صردالا كما ابوالمو يوفق بن احركى) ام ابوضيف كے بن اصحافے ائن سے انتح مسانید کور وایت کیا ہوٹ یانتو یا اس سے کیبزیا دوہیں ،ان میں وہ مشائخ بھی شال ہیں جن سے امام شافعی نے اپنی مسندس سے کو الوالعیاس محرب کیقوب صم نے حمع کیا کڑوایت کی کڑ اسمير ا ما الوحنيغه كالصحاب مي سيمبين شخ بين اورئ مشائخ بهي اصحاب لوحنيفه مي سيشال ہیں جن سے امام احمینل اور بجاری موسلم نے روایت کی ہی (مسند خوارزمی) امام صاحب سے عبایشر بن مبارك ،عبدالله بن يزيد القرى ، كل ابراهم ، نضل بن دكين ، ابراهم بن طهان ،سعيد بن اسحاق دمشقى، البرعاصم صحاك بن محلد عب المحمد من عبد الرحم الحاني ،عبد الرزات بن بهام ،عبد معزين ابي رواد نے روایت کی ہوان میں کئی امام نجاری کے استاد ہیں اور اکٹر مردی عنہ اصحاب ستہ کے ہیں" (مَا فِعِ الكِبِيرِ) وكيعِ بن الجِراح "الومعاوية عزريه "عبداللَّاين مبارك يزيد بن مارون فيفيل بن على د اوُد طالی ، ابن جریح ، عبدالمترین مقری نے امام صاحب نوسو فیریش روایت کی ہیں (سندخواز می) الم معنیان توری ، ابن ابی تعلی نے ایک کی ، مسعرین کوام ، اسلیل بن فالد فر بهت سی مدین روایت کی ہیں (مندخوار ژمی) امام الوصیفہ سے وکیع ، میزیدین کارون ،سعدین الصلت وغیرہ نے روا كى ب (اريخ المحد بجواله تذكرة الحفاظ) الوعمر يست بن عبدالبرالكى كا قول بوكة بن الوكور خُرالم ا بوہنیفہ سے مدتثیں روایت کی ہیں اورائھی توثیق کی ہے ووہبت ہیںائن لوگوں سے نہول نے ال میر طن کیاہے علی بن مرینی (انکے سامنے امام نجاری نے اپنی کتاب کو بغرض استصراب بی کیا انے کماہے کہ الوصنیفہ سے توری وابن مبارک و خادبن وغیرہ نے روایت کی ہے وہ تقدیبی اور شعابی

حق میں خوش عقید تنے۔ (خیرات الحمان) سید حفاظ حدیث ام سفیان بوری نے فرایا ہے کہ جیسے بازکے سامنے جو ایسے کہ جائی بازکے سامنے جو ایسے ہی جاری البوحنیف کے سامنے بھی (قلاید العقبان) محرفین عالم کا سلے دوسل کے ایسے کہا ہے جا مسلم کا اس مختریں سمانا مشکل ہے اسلے دوسل کے جا بیں، انفیں دویں تمام محدثین شامل ہیں "



علم فقه كه اصول اورفقه كى تدوين كاخيال كسى كوبيدا نهوا بقاية خيال ست بهليا الم الوصنيفه كومهدا موا- اين سعادت بزور با زونديست

تان بخشده کی بخشده

ا ما مشافعی کا قول ہے د انبا<u>س فی الفقه عیال علی</u> ابی عنیفہ، سب بوگ نقر میں ابوصنیفر کے عیال ين «الكمال في اسار الرمال الشكوة ) امام <del>مالك نے قربا ياكہ امام ال</del>ومنيفه كو فقة كى توفيق دى گئ- م ر تبییض الصحیفه خیرات الحیاک الومعاویه عزیر محدث کا قول مرکد الومنیفه نے علم طریقه کی مبیا دوا ايساكون څخ مې و جوان كے مبلغ علم كې بېنچا ېوادكرس كو وه را ه لى بُوانكو ملى تقى ، خداك بغالى كى اڭ منت ہے۔ (مراقب لامام للکوری) اور نقریس وہ حرتب انفوں نے بایا کہ باید وشاید بھانتک کہ امام کک وشا فنی بی کرد گئے ہیں کہ فقہ میں کوئی ابو صنیفہ کے مرتبہ کو نہیں پہنچے سکتا، (مقدم ابن خلدون) المام صاحب كل طرز تدوين فقه يه تعاكه اول مسئله كو قرآن مين تلاش كرثے مچرعد بيث بيں اسكے بعد معجامه ادر مابي كم تعامل مين اس مين مايات توعلمار سيسنورى كرت اور قياس واجتها ديكام لير ا بطرح تیره لاکدمسائل مدون کئے (قلامدالعقودالعقیان) جس سُلدیس کتا فیسنت کی تقریح نہاتے توعلماركو جع كرتي حس برسم منفق موتي اس برعل كرتي اورجب كوني استناط كرتي وه هي بغيراجاع علمارز ماں ندلکتے (میزان شعرانی) ہرسٹرکو اپنے اصحاب پرمینیش کرتے اس پرمنا لمرہ کرتے (سراجیہ) ام سفیان توری مقاتل بن جبان جادب سلمدندا مام صاحب کهامم نسنا بحراب قیاس ببت كرته بين الام صاحب فرمايا، اول قرآن بين الاش كرتامون ، بيوحديث بن بير آنار صحابة ميل كط قبايس كرتابون ، يُستكرسن الم معاص بالتكويوسة بالاميزون تعران) الم معاصص يولك بہت الاس كرتے تھے مسعر بن كدام نے بيان كياكيس جابر حبفى كے پاس بيٹا تفاكرام ماحب كا قامدة ما اور دريافت كياكه فلان مسلم كالتعلق تمكوكوني مديث معلوم بهي متهذب التهذيب المم ما اس جا جعفی کو کہا کرتے تھے کہ چھونٹا ہی۔ اور دیتیں کو صاکرتا ہی احتیا طا اس سے بھی دریافت کرتے تھے کہ مکن ہے خذف ریزوں میں سے کوئی ٹکڑا جوا ہر کانکل آئے جب دمناع کذاب سے

پر جھتے تھے توشقاوت ہے کیوں ندریافت کرتے ہونگے ، امام صاحب کا تول ہم کہ مدمیث صنعی فلمی يك وقياس برمقدم ب. اورصابه كافتوى عي الئ وقياس برمقدم ب (اعلام الموثنين) امام ابويوسف كاتول بوكيجب كسى مسلمان بحث بوق ادرامام الوحنيفداس برايائه فائم كرليتي تومي كوفه كرمحد تون سنع جاكر دريافت كرتاجب وه اسكے خلاف كوئى عدميث تباتے توميں امام صاحب ٱكركمتِنا «امام صاحب عض كوفبو كرلية تقه بعبن كوكهته نظ صيح نهي بويس كهتا يدكميز كحرة الجومعلوم موا توفرهات كوفرمين جوعلم بوسل كا عالم ہوں اعقود الجمان) امام صاحب کا قول ہم *کہ صریث صنعیف محکومحبو<mark>ہے ،</mark> رائے و*قبیاس سے اعقور الجوابرالمنيف) المم صاحب نت برقياس كرتے تھے، شيخ عبدالغرزين دوا دا ورشيخ سليون زيات نے كها بجردا صحاب لرائب عدائم المستنة وسيم الحرورينة والمسالهواداما م ايومنييفه واصحافيهم فاسوعلى السسنته امعاب اليُسنت كر وتمن بين جيه خوائ وبدعتى الم الوحنيفه اورا بيح اصحاب مرقبال كرت تقد (مناقب الامام للكروري) امام صاحب كى رائے كى تام مى تمين نے تعرب كى سے شیخ این مبارك محدث كا قول برا الرصنيف كى كئيرت كو المتفسير عديث كهو رحية قد الفقه المام صاحب جو نرم بي ون كياوه نهايي مشحكم اورقرین سنت عقاا ورکیوں نہوما کیونکو ام صاحب سرگدی پر بیٹے تھے وہ گدی وہ تقی جرمہز نہوتے منتند ارم كي عقى جصرت عبدالترين سعود كوصنور عليانسلام في ابني حيات بي مي ميازنتوى كرويا تفاعلة كو حضرت على وحضرت بن مسعود د و نول كاعلم يهو نج عقا ا وروه نونه يقير ابن مسعود كا ابرازيم تختى علقه يركم كم الات كانر ش تے ، امام صاحب کے زمانہ تک جوامول اس درس میں مقرر ہو چکے تھے امام صاحب ان پراستحکام کسیا تھ قَائم تقادريمي اصولِ البح اجتها دكي مارته شاه دلى المترصاحب تحرير فرماتي بي، امام البرهينيفه الرجم اوراسكا قران كے مذہب سخت متنع منے اوراس سے بہت كم شتر تع رحجة الله مالغ) اس استقامت كا باعث بيي عقاك تمام اصحاب كاعلم علقر وابراتهم كوبيني كيامقا اوراس سِلسار كاعلم صبطرح ورسينه تعااسيطرم ورسفية تفادابن مسعود كي سواكسي صحابي كة ملامذه في اليح فت اوى اور فدام ب فقد كونهيس لكما (اعلامين) يامول بن سعوداورعلى كے تقے چائج بشاہ ولی اسٹرصاحب لکھتے ہیں ابر اہم اورا سکے شاگرد و کا یاعتقا د تفاکه ابن معوذا ورا وسکے شاگرد وں کے مسائل قام سے قوی ہیں، ابر اہمیم نے اپنے مذہب کی بنیا دابن مسعود

دوى .. قامى شيج دغيره كونعلول برقائم كى ابن سبب درابرايم كى فقد كم الترسسائل اصل صحافة سيرين (حبرالله البالغ الشيخ عداله بإستراني فرماتين بنين يأيامي في أيح المم الوصيف ك قول کواور انجے مقلد د س کے اقوال کو بگر ہے کم رہے متن و بوطرف کسی آیت ماکسی صدیث ماکسی صحابی کے قول سے ایکی مدیث صعیف سے کہ طرق اسکے کثیر ہوں ایک تیاس میسے کی طرف امیزان شعرافی) موادی الویخیا محدید الل مدیث بعی کلتے بین اُرکیح (امام الوصنیفیکی) مسائل کنٹرت صیحے ہیں خواہ اس جیم ك كدام صاحب الكونف صريح س فرما يا كدفياس داجتهاد سے فرايا مگر ف قياس داسناط ميخ نا اس كے خلاف میں مدیث رسول ثابت ہیں ہوئی رسیل الرشاد) امام شعرانی نے لکہاہے، ایکے تمام ا قرال وعقامًد دا مغال قرآن وهديث كم ماقة معينوط كئي بوئ "بي رميزان الكبيرى") يهي وجهي كلهم صاصبے معاصر من مراب ام معاصب کی بیروی کرتے تھے سٹنے وکیع بن الجراح (امام نجاری کے شوخ اشوخ بین میح بخاری کے دادی ہیں انکے متعلق امام حدمتن قرایا کر یقے کہ میں نے وکیت سے بڑکر حانط العامنين كيما ، كرمتعل خطيب ادى غالبها والهان الغين بقرل الب حنيفه «البعنيف كقرل ك مران فولى نيتريقى، دمختصرايخ بغدادلان جزله يشنع يي بنين دامام بخارى كے استاد بنيكم لينے الم مجارى نے صبح بخارى كو مغرم فى استعبواب بي كيا تھا كا قول بود الفقه فقد الوعنيف على نواور الناس "فقد فقة الوصنيفه كاب يهني لوگول كوسهي پر إلياب، ماريخ البن فلدون طبر المث الشيخي بن مين كي ولادت منظام كي بوارًا تدريس كي عرسه أي يا د شارك عائد توملانا و مي البول تن ا ما مها حب في تقليد ويمي شيخ مفنل بن موسىٰ الذكرة النفاظ مين حقاظ عديث من مشعمار كميا يجه ) وگون كوترغىيەت يىقى كەل بومنىغىرى تقلى كرد (مناقب لا مام للكرئى) نىغىل بن موسى ئىشىخ ابناب کے ہم من تھے، ابن مبارک کی ولادت مشاہیں ہوئی (جواہرالیفیۃ) ۔ مٹے کیجی بن قطان کوشے شيخ ي بن أدم محدث سنيخ مقاتل بن حبان محدث شيخ عين بن يونن محث شيخ الوامير موث دام ابل حزیرہ) ام ابر منیف کے قول بر نولی تی تھے۔ (تذکرة الحفاظ د مناقب الا مام الاوری ومناقبالی رون زمین الصحیفه امام معاصب مطابع سے فتوی دنیا متروع کیا اس زمانہ میں ہر صفی ہر در ا

مقلد موتے معے مولوی ابو بحیلی محدا بلی دی لکھتے ہیں جس کو آپس میں درس نیتے ہیں ، ابنیں کے طرز عُمل کے قرمیب قرمیب انبیح ابتاع کا بھی طرز عل تھا اسبیل الرشاد) اسطِرح امام ابوصنیف کی تقلیر جوائمہ سے عتی نتالہ میں حبیرہ اپنے استماد کے عابشین موکئے توانعے مقلدوں میں ادر می اصافہ موکیا مبا ارشادانساری نے لکھا ہو کہ صرت طارق بن شہاب کلی صحابی نے ساتلہ میں وقات یا فی اس قبل مید ميجات كيجاتي بب كدام الوحينفه كي تقليد عهد معاربين موتى متى . يقليد آئية كرميه (اطبعوالله والرسول وادلى الامرشكم، الله اور رسول اورائي ورميان عكم كمنيوالي كاطاعت كروم كے تحت يك عقى ، صرت مایرصها بی جفرت ابن عباس مهابی ام صن بجری ما بعی نداد لی الامرکی تفییر فقها کی ب (تفسیران جرمروان کثیر)لیکن اس زمانه کرخفی الکی دغیره مینام تعین نهیں ہونے تھے ہیت نے البی تا ہراک کے کہدند کی مقلد مقے حب زماند بگر احدثیں کثرت سے وصنع ہونے لگیں بہت سے مفتی وجہد کیے تومى السنة خليفة عربن عبدالعزرة اببي خصكم ديا كفقها كالتباع كيا حائب دوادى فقها كالتباع عهدر رول كريم بى سے تما اساس مرنے والى سنت كو قرن اول بى ميں اس غليقه نے زنده كيا، دوستر صدى بجرى كما فتتام مرجب علمار وبزرگان امت نے دیجھا کہ شرور فتن کے درد انے کھلتے جاتے ہیں توان بیار وں نرمبوں کی تقلید راجاع کرلیا علامه ابن خلدون نے لکہا ہے اس وقت بیہ الديثه براككبن الال فقدير القد فال كرنغير مبيرت المركي بيا كاليجيانث كمي بيثين كروين فأ امت في انبين مذابب اربع بي سيكسى ايك في تقليدكو اين ادير واجب كرايا (معتدمة ماريخ) شاه دلی الله میرا مبر فراتی بین کران جارون ندیرون کے اختیا دکرنے میں ایک بڑی مصلحت اوران سے روگردان کرنے میں بڑافسا وہے اورہم اس بات کوکئ وجوں سے میان کرتے میں ا دواول يب كوامت في اس بات براجاع كيا بوكه شرنوية كيمعلوم كرفي معلف براعما وكرمي مشلّا ة بعين نے اس بلنے من صحالبونغ مابعين مابعين عاد كيا اسى طرح مرطبق من علمانے لينے ميلے علماً إيتما<sup>2</sup> کیااوراس امرکی خربی پرجی عقل دُ لالت کرتی ہو کمیونمیشریست دوہی باتوں سے علوم ہوتی ہے ایک نقل دوم استنباط نقل اسى في شكير وق بي اكر برطبقه الني يبط لمبقد من بيم ايرا علاك اوراستنباط ي

ضروری إت يب كه ندمب بهلول ك ماني "اس وج سه كه انطح قول سے بام نهوجائے ور نداجاع كا مغالف تلقیرے گااور دوسری وجرپا نبدی کی بیسے کرسول خدانے فرایاہے کرسے وی کرد مڑے جتبے کی اور کھیے سیج زمرس ار ان عار کے نسبت موگئے تو ایکی بیری کرنی بڑوا نبوه کی بیروی کرنی ہوا وران سے انہ کلنا جقع سے باہر ہونا ہوا در میسری وجہ یا بندی کی ہے کرجب عمد زمانے کو گذرے بہت دن ہوگئے اور عرصان بندگی اورا منتن للف كردى كميس البعثماد بنين بوسك على بسويعين فالم قاضيون ادرموا برست مفتيون كياقوال بر (عقد الحبيه) دنيايس مسلمانوس ميسترفيعيد ي في بي منفي ندمب "مند عواق ، كابل جبين ماورا النهرا درتمام مالك يحجم يسب زياره بهلا مواب عرب غيرويين بمي رائح بي مقيقت صوري ال برارتفليد موتى على آئى سے جنور كى حيات ميں تولوگ صوركى تقليد كرتے تھے، سرو نجات ميں جہاں حفورکسی کومیا ذکر کے بھیجے تھے اُسکاا تباع ہو اُنقا ٗ ہا دہوبکہ وہاں ادرصحابی ہیں ہوتے تھے جنور کے معبد فلفار داشدين بالبيح محاذكرن اصحام كالتباع كياما بالقاكيز تحصنور كالدشادة ودعليكم سنتى منت علفا دالراشدین) حضرت امن مسعو د فرما یا کرتھے تھے کہ سابقین کی ببیروی کر و (کشف الامبرار) صحاکیراً ا اكي وسرب كوسابقين كى بيردى يرتوج دلاتے تعين نج حفرت عنمان كومب فليفرمقرر كياكيا توات اقرار لیا گیا که او بکر وعمر کی سنت پرعمل کر و نگا بھزت عرف صرت عنبان سے کہا کہ صُدی میراث کے معاملات مين نه ايك أيروي بواگرتها مي نزديك مناسب بوتواسكا متاع كروهنرت عمان في كما اگريم آپ كى رائے کا تباع کرین تو بھی درست ہے گراہے پہلے بزرگ رابو کھر) آیسے زیادہ ذی لائے تھے انکوا تباع ببتر برگاددادی صرت الو مجر کے فیصلہ کو می تلاش کرتے درصرت عرصب کو فی شکل سُلمیش آتا) رسبل ارثیا در معنفه مولوی الونجی المجدوث شاه جها نبوری جب کسی نئے مدیث وتقلید سے مذبھیران کے نقصان ابطایا آبائ اسلام یں مدیث وجبر رکھے ورنے کاسے پیلاوا قدیت کرحفرت علی وصرف وا كردميان كحكيم ابنيايت قرارياني الكروه في اس براتكاركيا ، عديث كوهيو رايية تسبيم كه دون طرف عِمْرِ صِحانِي ہِي، فودائيت قرآن والحجم الابتر) سے استناط كيا اور ان بزرگوں كوكافر منظر آخر وفارى لقب با مارس اسك بي كريم كسي تبردك زرسايم وكيف بين آمده مرورات كاهل كسكس اسك

نہیں کہ ہم خود اجتها دکرنے انگین ایسی صورت میں نیصدی نبتا نؤے خطا کا احمال ہے،خود اجتماد کرکے گراه بونے کی ایک مثال او برگذری و دسرے مثال تیہے کہ بزیر عنیدا و راسکے اعیان وانصار نے حیث لاذابو يع الخليفيّان فاقتلوالاً خنمها كسيخو داجتها دكياكسي امام ادريجتهدست ندديا فت كيا أنيتج بيهوا كرامام ظلوم كونهبيد كراكرمشى لعنت قراريا بالريزيد كي قبردش مين بحرسيا توں في سفرنا موں بين لكبا بكرجوما أبي تيمرارا بوقبرتو باق بنين بي تيفر كاد ميرب اميرا ذل كرى جناب ولاما الحاج منين الذ صاحب بروكيث (مولانا تأكروبين موادى محراديس كاند بولوكي) ابس بى سال محتاد بي مالك اجبيركي ساحت ، دالس كئے ہيں فرلمتے تھے كداك چھروں كا دمير ھي بہيں رہا " كا بخ كے كارخانه داروں خ دەزىين كىيكە برلىكراس بىركارىخ ئىلانى كىلىمىنى نبائى بىرىتىرە سوبىس سەتولىدرى أكى معررى متى اب اسكاظهوراويرمي بوكيا ، فاعتبرويا اولى ألا بصار مس كاير منيت خون آل مركنتي » موادی محمسین طانوی المحدث لکتے ہیں کہ غیر تبر مطلق کے اے مختيررين سے فرار واكا كيا كخيابين ببس ارساله اشاعت المسنته سرطيد علاصعطا المجيب والمرس كرتجرب بدمات بكومولي بوئى كم ولوك بيعلمي كي مائد فيتبر بطلن اوز طلق تقليد كمة مارك بنجات يس ف أفراك المركز إس ان میں سے بعض میسانی بوعاتے ہیں بعن الامذہ جبر کسی بین زرہے پایند نہیں رہے احکام تاریخ سەنت دخوج تواس ازادى كاادنى نىتىجى درسالداشا عىذاكىغىز مىلى مىلا صعيع الم مرخی لکتے ہیں کدائراربور کے سواکسی کی تقلیم جائز بنیں (فتو مات دہدیشرح اربعین اور پ يضخ ابن بهام كمال الدي<del>ن مها</del> فتح القدير في كمّا م يخرير مين جوعلم المول مين بركم ابر (الحقد الإبراع على انعدم العل بالمذمب لمخالفته للائتر الاربعته) صاحب بحرا الأئن في كتا الله شماه والسفائرين كابرا ان ان فالف الاربعة فهو مخالف الاجلع) مجتهدين كي تقليد أير الطبعو الشرد اطبيع الرسول و ادلى الامركم كالمحت يس كى عباتى بوءاد لى الامرسة مراد فقيما بين بى معنى صفرت جا برمعاني وحفرت عراد للرب عباس محابی دا مام س بصری تا بعی سے منقول ہیں دیقنداین جربیر دا بن کثیر کا ان کا انباع خدا اوريول كى اطاعت بى مجركرياجا تا بى اس كوكسى اورسم كى تقليد ريجول كرنا الواق

مهم كونه وه تبجر على حال ب نه الب زمانه مي وه تقدمس فه ويانت بحراسكے علاوہ ہمارا زمانه عهد ما سعببت كجبه لعبيد توكياب عديث كامحت مديث كے معنی ومطالب كومب طرح سلف مهالحين سبجے بهمت مكن نبيل المسلئم م أبى تقليد برجبوري إتقليد فرابرا ربعه كوتقلية خضى اگراس اعتبار سه كها حائے کہ ایک شخص کے اصول اجتها د کے موافق استناط انا گیا تور تو صبحے ہردر نہ صبح نہیں کیزیجہ بدا ہرائیے الرحاعت المك مدون كرئ بيساوره سام كمطرف ندمب بنسومي واس مسائل كے خلاف مجی فتولي عمل ہر امام ابو حنیفہ ور دیگر ائم متبوعین نے مذاہر ب کو تنہا نو د سری کے ساتھ مدون نہیں کیا بلکہ صرحم (أيُركيداوشاورم في الامر) كيشوري سي تياركها بوعبهدين ايني شاكر دول مشوره ليقي تع اين معامن سع لائے لیتے تھے جنائی ہر فورب یں نیظر آتا ہو کہ مفتی بہدند ہج سب سُلدیرامام ابو یوسف دامام محمد مفق ہو ہیں دیاں اماعظم کی کئے برعمل نہیں ہوتا ، شخے ابن مبارک محدث نے فرایا ہوکہ بیں امام البعنیفہ کی مجبس میں صبح شام جایاکر القاایک مارحین کے مسکومیں گفتگونرفع ہوئی تدبیج کی صبح شام جایی ہوتی ر بی تبسرے دلت شام کوانٹراکر کانعرہ ملند ہوالیعنی سٹرایے طے ہونے پرافہار مسرت کیا گیا (ماریخ افتقائم يعربيه محابكا فعاكت فترسي أسكيهت سے نظائر إلى كرسل ما دبن بسب كے فلاف طربوائے قرب كي المث كم سائل الم معاصب كي كار كم خلاف طع بهرئ بين يمي أبت بوكد أكرام مباس كوئي غلعلي بوق مع وانعوب في أس م مع ع كرايا مي الم المعين من دريافت كياكيا كراً كاكوني قول قرآن كي فال او قراما میرے قول کوچوڑ دو محرد ریافت کیا اگر مدیث کے خلاف ہو توفر ایا، میرے قول کوچیوڑ و دمیر دریا كيا اكر عديث كَ خلاف برتوفرها يمير عقول كوجيور و يجرور يافت كي الرصحاب قول غلاف موقوز مايا ميرے تول كومجوڙ د و (روضة العلاء زنر ويسير) شيخ دكيع بن الجراح محدث (استا دامام المحنبل أشائ كسى في كماكداب مسئلة مي امام الرحنيف في غلطى كي تشيخ دكيع في كما و وكيونوغلطى كركة تقير " الولوسف وزفرقياس مين كيافض ومندل دحبان مدميث بين قائم بن عن لعنت دعرميت مي ١ ر اوُ دطا لُ وَفُيل بن عيامن زهر وتقوى من كال اوك انتح ياس جُمْع سق صلح ياس السّع تجمعلما أ مع موں وہ غلطی کرسکتا ہواوراگر کرتے تو وہ کبانوغلطی پر قائم مہنے دیتے (ماریخ الفقہ) قران نازیک

الك الكيشبري كئ كئ مجتبد عقدا درمراك كيجه ندكيه بيرو عقداس لئ كسي كاكوني خاص نام ند تخا جب شرد فنن کا دور موا تو علما رامت او ما صحاب خیرالقرون نے د و سری صدی شم موری دیا ہے مراہب اربعه كى تقليد براجاع كرلما اسيوقت سے تنی وغيره ام ہوئے باقی مذا مب مدون بنوے دنگيرزيا ہ ٱلْكِي عِلِيهِ الْرَبَائِ اسلام مِرْغُورِ كِما حائے توبیعین مطابق مصلحت بھا اگرینہو ہا تو آج لاکہوں بذمران لاکہ<sup>وں</sup> فہر میرنے اور اسلام کی صورت میں نہیجانی جاتی ، بھی مالحین محدثین کی ایک جاعت کثیرنے لکہ اس والد ماحد نے تقلید رئیفسل محیث ماریخ الفقہ میں کی ہو ہمیاں زیا دہ فعیل کاموقع ہیں۔

ىلىم صاحبكا شارا بل الرائديس بربعنى و دلوگ بوعقل وقياس شرعى كىرىنىنى ميں حديث دمسائل بر غوركرتے تقے ادرشل حفرت عمرفاروق وحفرت عبداللّٰہ بن سعود کے ستّے ہی الروایت تھے اس لئے نزم فو ا در الطن كود معت وبني والعلما ومحتنين الحوامل الرائد كتيريقي، قام ائمه وفقها سوائ بعض المه حدمث كم ایس بی مرویس شار کے گئے ہیں امام مالک ام سقیاتی ہی امام اور اعی دکتاب لمار ف محدث ابن قتیمہ منية الرسول كم مفتى اعظم وصداركمة رين وشيخ المحدثين البعثمان رميعه حوكبار تابعين ميس يربي امام مالك اورام مس مصری کے استاد ہیں تکی تعرفت امام حرمنبل واب سسید جیسے می شین نے کی اواس طرح الل الراك مشهود بوئ كدرائ انيح نام كاجزوبي قرار با گيا رميعه رائد كهلائ كي مشيخ معلى بن معمور محدث مشيخ بين مَثَنَى محدث الى الرائد كمهلات تقى (تذكره فربي) مشيخ زيد بن يحي محدث (امام المعنبل كم اشاد } إلى الرائي شهور نقط (متبذيب المام معاحب بريداعترامن بهي كيا جايا بوكه الرميحات نے ان سے روایت صریت نہیں کی اسکے حیند وجوہ ہیں ،

المعرد المام سيوطى المرسي اختلات تغيراجتها دسه واقع بمواب (مهراي التبنيه) امام الوحنيفه كو تنقيد مال من الم شعبه سے اختلاف تھا اور الم مخاری سخی سے الم مشعبہ کے اصول کے این تھے علاالم منجارى نے اسكا الترام كيا ہوكھ في الامكان اہل الرائے سے رواليت مذلى مبائے ،اعفوں سے لينا ام المثانى سهى روايت منسل " الم م الوصنيف روايت بالمعنى كوجائز ر كليته عند الم م خارى يو

چزیجه اما م ایوصنیفه کےصیاد و نمالف بہت تھے اورانہوں نے بہت سی نا د اجب باتیں املی مباکی طر منوب كركم شهوركردى تيس اس لئا مام بجارى في امشتبا في يح كى راه اختيار كي عصحاح ستهميكي روايت كابنونا ندادس وغيم تتبرابت كرتا بحرنكم علم صحاح ستدمين بهيسيح صحابه کی روامیتن نهیں ہیں ، حدثیوں کی صحت کا مدار صحاح منتہ ہی پر نہیں آئے علاوہ بھی سیحے *حدیث* ہیں امام بخاری نے خود کم ام کے میں نہیت سی صریتی جیوڑ دی ہیں۔ بخاری میں امام عفر صادق سے کوئی روایت بنیں ،،اورلینس بن حبان اور حربیر بن عثمان سے جوتیعی بیں روایت ہی عمر بن مانی جو (مرتے دم تک بزید کی بعیت برقائم را) سے بخاری میں روایے اصول بزدوی میں الوعمر و دشقی سے لکہاہے کہ امام نجاری نے عکرمہ اسمبل عاسم عمر بن مرزون سے روایت لی ہے حالا بحد متقدمین نے ال جرصي كي بي ابيما هي التهذيب لتعفيه التقريبية بي بو» جامع الاصول مي بوكداس كاسبب جرح تعليا روات بس اختلاف بامل حققت بب كرم المام نے لينامول اجتهاد اوراني تصنيف كى عرورت كِيموافق رؤايتي لي بين "سعد بن ابرام كُ تَقْمُ و نيراجاع بِحِراتَهِكِ التهبِ بُهُ لِيكَ الم الكُ فَ نے ائن سے روایت کیوں نہیں لی امام احرنے کہا مالک کی کون سنتا ہج ،سعد ثقہ میں 4 امام مالک نے سعد جیسے تقدیر وایت مہیں لی لیکن ابوثور و و و فارجوں سے روایت لی ہے (تهبِّ زالتهبِیز) امام الک نے لینے داد ااورسالم بن عبدالمنداورسیوان بن یسا رحیسے الماثرت اور تنف عليه أنهت روايت نبيس لى اوراسكاسبب بيان كياكر بهت بوتسيم وكفي تقه يالا يعي مكن ببركه نقادت برحرج قائم بركيس بون جيسے الام مفيان نوری وشیخ ابن اکتم جيسے سلمانم عدام ماحب كى دوايتوں سے معلوم ہوتا بوكدرسول كريم سے ادراً مام مبا كمك كوئى رادى مجرفت بنیراب اُگراکے کوئی مجرف ہواس میں اہم صاحب برکیاالزام دمیں رفتن من کی فیکوٹ شف فرکبت اورائم محاح عي معذور الي

علا الم صاحب كى مرويات كوا مام الريوسون المام محدورج كركے ان يرتجث وتحص كر مج ان سے استناط كرهي المرسته كود إلى كيا كنايش ل سكتي بي مام ما حب كي حدثون ك ستعلق علا مرابن عكدون فرنكها م وحديث أبني اختيار كي بن مام المرحديث اسے مانتے بيں اور آنيے روز تبول كو ادرا کیے دجو مکو عام جنہدین سلیم کرتے ہیں جو بھی پورمی تین نے احذ حدیث کی شرطین وسیع کی ہیں، اس كان كاروايت كرف الهاديث لي مجترت بي اوريه اينا ابنا اجتهاد ب (مقدمة اليخ) إل مدیق حن فالفعاص لکتے ہیں دوام الوطنیفه علم مدیث میں بہت برٹے تجہدوں میں سے تے ایکے تہذیب برائم کے بہان اعتماد واعتبار دفعول ہوتی گئی، ما عتبار ر د وقبول کے ( حطہ ) گمان بی کانبور روايت مديث ازامام الوجنيفه باعدم باليف ازف موجب نقص في است بلكرف درين باب مقتدي ملعنعمالي توه الجمازنايت تعوق توبع درروايت وتخبب إرمنيط كلام خودميكر دردري درع وتخفط مثل این امام شکنیست و نبود معا ب بجیزے رمرتبها مام اعظم ازاں بالا تراست که اگر درمزا زابشیا كما بغنمات وتقصد بحباب فيع الشان َراه بَا بدياكُمَا بين طعن الرائه عابل - قدرا بيثال دست جميرا (انخاف النبلا) زاب مدين عن خاس»

الم نجاری و لم روایت کینے کے لئے کوئی عمری قید قائم بہیں کرتے لیکن ام مالک بہت اور عول الم مجار کا میں اور عول الم مجار سے خواہ کیسے ہی تقداور محدث بوروایت بہیں لیتے اسرکا ذکر کسی صندن میں آچکاہے بعرض الم مجار کا المد الدھن نہ سر مدرس فرد لذا احتدادی الفرادی کہ مدرس میں کی دھیج سے کی اعداد

ا مام صاحب كى تقىنىف ئېرىلىم غلمائىغە ائكاركىيا بوكدامام صاحب كى تقىنىف ئېي*س ال مىپ ئ*اۋ ترمعتر دفرقے كوكري بي امام صاحب كى تصافيف كا بنوت دركار بوتو قامنى الوزىدالد بوسى كى كتاب لُزيُوهُ ابوسهل غزالي كي كتاب لطهارت ابوعلي دقا*ق كي كتاب لنكاح* ابومنصورها تريدي كي كل<sup>اج.</sup> الزكوٰة وكماب لوقايه ابولليث سمرقندى كى كماب لزكاح ديجبير، عارف شعراني مالكي نے لكہاہے كمين في امام البرصنيفه كي تين مسنَّد و ل كوريجها التح بننخ سيح تصان برحفاظ عديث كي تخريرات موج دهبر جنيل اخر صافعاد مياطي كي بي مي فيان بيك عدميث كواسيا مني يا يا جو بخرع درابعين عادل وتقر کے ہوجینے اسو دعلقم عطاعگر مرمجا ہر تحواج ن بھری دغیر ہیں تام روات مدیث کے الوهنيفوا ورسول استُرك درميان عاول وثقة بي اوركوني ان مين كا ذب يامهتم كميزب بنبي (ميزان) مرحود وسبندقاصی العفاة الوالم پرمجد بن محروبن محرالخواز می نے مسلم اللے کیا ہے اس سے پیلے کئی سند مرتب ہوئے ایک مسندما فطالحدیث محدین بیقو بے لحارثی نے دوسراحا فط الوقت صین بن محد بن جزر فی رائح كيا تقال الم مباكم متعلى بعب كوغلوافهي خطيب كى تخرير سے ہو أنى مولىكن المفول في غور نبير كيب خطینے مطاعن امام کاذکر بطورا فوا ہے کے کیا ہوانی ذمہ داری پرکسی بات کو بیان نہیں کیا اورامام صب كى تعربين هى كي اسك علاوة خطيب ركور براغتراض كرني من بدنام معبى بي خطيب اپني ارخي من المهما حيج زحموس تفريح كى كوكهم في الوسخت ياني وسفيسان ثورى وابن عنيه والوكرانوسي وغیرہ بہت ائمہ سے خبر منقل کی ہیں جو کہ امام ابوطنیف کی مرح و تنایس ہیں (آگے امام صاحبے مطاعن كے متعلق لكہاہے بيم از كا تذكرہ مبشست المي كرين گے اور چشخص اس پر واقف مہوا دارگ سنّا اسكوماگوار بروأس سے مع عذر كرتے ہيں كہ مبيك ابوصنيف ہمالے بے مزديك ما د جولبيل القدر مونيكے دوستر علمارك ليصى قابل التاع بين الشرح اجيا العلم ،كتاليكم علامه ابن جوزى خليب كامقليس چانچان جزی کوامام میاکی خالفت براسکے نواسے علام سیط ابن الجوزی فے خود ملامت کی ہے (ليرابعب الخطيب ما منطعن في جاعة العلار وانالعجسين الحدكيف سلك سلوية حارما هو عظم نه خطیب مرتوتعجب نبیں وہ توعلمار طیعن کرتاہے تیجب تونا ناحان پرہے کہ یکیوں اس کے

مقلد ہوگئے اوراس کام میں اس سے بڑ ہ گئے ؛ مرآۃ الزمان) ابن فلان کے مقدمہ سے جو بعض کے لوگ امام ماحب کی کم علمی ثابت کرتے ہیں اُسکا میں تذکر ہ کرنا نہیں جا ہتا کیو بھے ابن فلدون نے خود ہی اس کی تر دیدکر دی ہے۔ خود ہی اس کی تر دیدکر دی ہے۔

ا ما معاصب چنه محرف دوم مرحجتهدای اورمجتهدی پس انکاپیدا نمبری «اسیاریم نے انکے بیان یقفیل داختیاد کیالیک تفسیل معی بهتاجال کیاته ہے ام معایر جاعز صات کے جاتے بين أنكافقهل وكمرلل جواب الدماحد ن الني الفقدين <sup>د</sup>ياب، امام صاحب براعترا عن كرنيوالو مين خطيب واقطني وابن جوزي كانام لياجا ما بيوان ميس سركوني ايك بعي قرون ثلاث كم صالحين ميس ع منين المام صاحب كي فرون ثلاثه كاون المدين أبت بحوب تون دين بين المروم ترين يتند صالحین خیرالقرون کیطرف سے آمام مبا پر کوئی اعتراحن نہیں امام مباکے اٹر کئے خیرالقرون میں شے ا مام شعبه "شيخ دكيع محدث "اميرالمونين في الحدث بشيخ عبدالله بين مبارك بمشيخ يجامعين محت سين غيزيدب بارون محت رسل بين « صاحبات لم واقف بين بير وهضرات بين حين ب صرميث وفقه اوردين كامدارب انج مقابله برام حبفرصا دق سيشنح كيي بن المثم مدت معبد الرحمان ب امام قامسم جيسے اکابر کا تول قابل التفات ہوسکتا ہی خطیف دانطنی وابن جوزی کا کی ذکرہے ہیا تونجاري وللم كى مى متى نبيس (جن لوگول نے امام الرصيف كى توشق كى بوئ ان لوگول سے بہت زياد بیں جنہوں نے ان برطون کیا ہے ، خیرات الحسان) امام صاحب کی مع دوسرے مزمرہ کے ائم دعلمانے بھی بهت کی بوشلاً ام سیولمی شافعی ما فطاب حجر کی شافعی ، امام ذہبی شافعی ، حافظا بن مجرعت لانی شامی الم م نووي شافعي المام غزالي شافني ما فطابن عبدالبر الكي ، علامه يوسف بن عبد الهادي منبلي ،،،،، مد فتن ابن غلدون دابن غلكان شاخي المم الود ادُّ د صاحب من شافعي بشيخ عرابتُر بن طاهرس کسی نے کہا کہ معین لوگ ام الوصنی فریرے کرتے ہیں النفوں کہا کہ کوئی لا کا دریا میں بیٹر مینیک ہے توہریا کا کچرنہیں بچڑ آ دریا اسبی شان سے بہتا ہے (مناقب وقت المام شعرانی نے تین جگہ لکراہے کہ امام اوج فیفہ اعتراص كرناميح نبيس دهست رفي الم مقطاورست بيهان كالمربب مذون مواس اوران كى کرت علم و درع پرسلف وخلف کا بھائے۔ (بیزان الکبری) رئیس المخدین شیخ کو الدین صب
قامیسا ما ما بوضیہ والم شافعی کے تعلق فراتے ہیں ( در فر ) ایشان چیزے جی ابت نشدہ
و برصو دران معنی ندکوراست مجرع مفتری و مونوع است (سغرانسعا دت) الائتہ کلیم علی ہی تن مجم (میزان شعرانی) ام الوضیہ تی رفتہ تی رفتہ تھے انکاکار وبار نہایت دسیع تعافق میں ایک جصری شین کے کئے مخصوص تھا کچہ اہل حاجت کے روز مینے مقرر تھے ہٹاگر دوں اورا حبا ہے ساختہ سلوک کرتے کے کئے مخصوص تھا کچہ اہل حاجت کے روز مینے مقرر تھے ہٹاگر دوں اورا حبا ہے ساختہ سلوک کرتے تھے مام میں دیتے دفقہ کے باتی وقت ملاوت وعبادت و ریاضت میں صرف کرتے تھے " بزیدیں ہم ج گورز کو فرتھ رموکر آیا اس فرتما مفہا کو طلب کر کے رہٹے ہٹے بچہ میں ہر مامور کیا امام صاحب کے افسہ خرز انہ نبانا چا ہا مام صبانے انخار کیا گورنر نے حکم دیا کہ روز انہ دس فیٹ لکا کے جا یا کریں !! مدت تک سے سرا جاری دی بھر گورز رنے اپنا حکم مذبیح کردیا !

مدت بل میستا جاری دی چروررے بیاسم می دویا۔ طیفه سفور عباسی کا و در حکومت آیا توجی دیدی عرف نفس دکیم کا تق بحرفین کی تو تهمید کئے ، مریندیں ملیفہ کے فلا خرنے کیا ام مالک فتوی دیا کہ فلافت فس دکیم کا تق بحرفین کی تو تہمید کئے ، ان کے عبالی ابراہم نے علم فلافت بلز کیا ام ابر عینیف نے انہی تائید کی اور مالی امداد دی جب بر آئم شہر مروکئے تو فلیفہ نے امام مبا کو طلب کیا اور عبدہ قضا پر مامور کرنا چاہا۔ امام صاحب کہ ایس اس قابل نہیں ا

هیون بودره بوادره ه به رسب می ملتفت میطیسیم نهیس مهوتما

مفرد نه کماتم جمون شخص بوا ام صاحب فرما یا اگرین جمون ایون توید دعوی خردسیا بورکیو جمکم جمون اعبدهٔ قضاکے قابل نہیں ، خلیف نے امام صاحب کو قدیفا نہیں جمیح بریا امام صاحب طرفدار و کی تعبد اویس روز بروز اضافہ ہوتا رہا فیلیفہ کو خطرہ ہوا آخر شکاتہ میں قید فا نہیں نہر دبیر شہید کیا گیا بیشن خمیس عارنے امام مبا کو عنس میت دیا نہلاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یو کھر ایمی رہے بیر فیقیم پر تھے ، برٹرے عابد تھے ، برٹرے زاھے اور امام مباکی دفات برعالم اسلامی

عام اتم مرا ؛ امام صاحب ك تعبن اساتذه زنده منع مثل برُعبد بن الحك "ان كوبرا اصدمه معوا" شيخ ابن جريج محث ٰ خِرب كمه مين خبروفات سنى توكها رو افسوس برّا عالم جانّار بإ " ائمه اسلام بي الم منهج م بى كويشرف عالى بوكداكا برأمت شل الم طوادى الم محدين احديث شعيب معبداللري محدالحارثي المظ للرغياني دغيره نے ان كى موائع عمر مان كلهين كي تحد و هيئيں سے زياد و ہے استعد دسو ان خ

عمرال کسی کی نیس که گئیں " امام صاحب متعلی تمری ایس ابو کسیف کاک امامیاً «ابومنیقه ام ایس (امام ابر دا دُر ماحب نن) شیخ مسعر ن کدام محدث کا قرل می جوشن این ادرایشرکے درمیان میں ابومنیف کو قرار نے تو مجے امید ہرکہ اسکوکوئی خوف بنیں " ومناقف الامام امام وفق ومناقع الامام للكرورى يتبيين بصيفه وخيرات الحمان امام ذهبى في الممام كم متعلق بهبت تعريف كرك لكهابيء اما مّا، و رعًا معالماً متعبدًا كبيرالشان (تذكرة الحفاظ) ما فطالبخ م مكى نيام معنيان زرى كاقول المم الوحنية كم تعلى نقل كيابر ( تقة معدوق في الفِقه والحسك ريث (خيرات الحمان) اوصيفها علم ابل الزمان (خلاصة مبية بطاح مفى الدين احدخرزي ) الم مشعبه بن الحاج نے فرایا ہم، ابر صنیفہ صافت میں اور قوی الحفظ تھے جولوگ اکن بطعن کرتے ہیں دیب مست میں اسکا بلہ بانتیکے علم إوصنه كاطبيس يارب يزهين الحديث يشخ عبدالعزين روا و اترمزى ابوداو دسائيك رادى بي ميح بخارى بي بعليقاً روايت بى فراتي بي جولول الومنيفرسيم حبّت كرتي إلى سنت بیں اورجوان سے عداوت رکتے ہیں رعنی ہیں (مناقب موفق) امام او مینے کے متعلی کسی فرالمالک ے سوال کیا توانفوں نے فرمایا (سجان الله لم ارشاء خیست الحسان) امیرالومنین فی الحدیث شیخ ابن مبارك كا قول بوكه آفار وحت كم يحصنه كے لئے ابو عني فركي ورت بي علم اتف يرحد مث ايوعنيفه ك عرّان بن و (مناقر اصلم لكروى ومُناقبلهم ميوفق والأنتصاك أنه كادوسرا قول بوكدا بومنيفك كئر مسكه وتغليب كرواحة متع الفقر) خليب بغدادى في بيان كيابي كري شادين عكيم سيمستا بوكرمين في الوعيف في داول علم نيس ديجا على بن ابراسيم كا قول بي يك الوهنيفه سيست زيان عالم تق (ط طادي) الم مشعراني مالكي نے لكبا بوكه ارجعفر شياران وُشَقِيقَ فَيْ

روایت کی ہو کماما م ابوعینفا علم الناس اورع الناس " اوردین میں بڑی احتیاط کرنیا کے دوایت کی ہو کماما م ابوعینفا علم الناس " اوردین میں بڑی احتیاط کرنیا کے دینران الکبری ) امام ابوحینفر کے متعلق الموشعولی وعقا نگر کے بہان میں ہوقر آن صدیث کے ساتھ مضبوط کو ابھی نینے میں اور ان کے عام اقوال وافعالی وعقا نگر کے بہان میں ہوقر آن صدیث کے ساتھ مضبوط کے بھے کہیں (میزان کبری) )

برہ) امام ابوصنیفہ کے متحل*ی حقیقین غیر کی ر*امیں

و اکثر چارس میمکن کفتے ہیں ہے ہیں انتخص ہی ہے جس نے مدل طریق سے قانون کے بوائد ٹے برنجیت کی اس میمکن کفتے ہیں ہے جس نے مدل طریق سے قانون کے بوائد ٹے برنجیت کے ادر تمام دنیوی معاطات کو اس محقق فیص سے قانون نے میں میں جائے دایا م ابوطنیفرنے انتخام ہوتا ہو ( ہدا میں طبوعہ لندن منتئے کا اکثر ڈیوری آسبران نے لکہا ہے آسینے ( امام ابوطنیفرنے ) انتخام وقانون کی وہ سے ایک ہم برت عالم کرلی اور نہایت زیر کی اور تیز فہمی سے لینے قانون فقہ اور شرویت میں مطابقت کرنے کی کوشش کی ابراکر نیق کوکٹ نری منتا کہ کا کوٹ میں مطابقت کرنے کی کوشش کی ابراکر نیق کوکٹ نری منتا کہ ا

محر من اسحاق بن البرار انهوں فصطر الله کودیماتوالی بابدرانی چاموسی سے دوا کرتے ہے۔ ان سے جریر بن عادم وابراہیم بن سعد نے دوایت کی ہوا محوں نے معازی برکتاب فہی متی ماہ اور میں دفات یا ئی ، امام نجاری نے جز القرائویں ان سے دوایت لی ہی ۔ اُن کی کتاب کا ترجمہ فارسی میں شیخ سعدی ابو بہر سعد زنگی بادشاہ کے مکم سے کیا یہ ترجمہ کتب فاندالہ بادیں دوئی ہے۔ زہری وقیادہ کے شاکر دہیں صاحب صدیعت ہیں ان کی کتاب میں دُس ہزار مورثیں تھیں اب مرا اُن کے شاکر دہیں سے ای میں وفات یائی۔

سعدین اُ بی عروبه" امام ابن سیرین دقیادی کے شاگرد ہیں صافعتیف ہیں بھی بن میں ان کے شاگرد ہیں سلامات میں دفات یا کی

ا ما م اوز اعی «ابوع دعبدالرخلی بن عرد بن محدالاشقی نام شیخ الاسلام لعب شده مین ا بیدا بوئے عطابن رُباح کے شاگرد تھے شعبہ اور ابن مبارک انکے شاگر دیتے انکے یہ دونوں شاگر د امیرالمومنین فی الحدمث شہر ربومے وامام اوز اعی کے متعلق تذکر ۃ الحقاظ میں کہا ہو( داملائن بی ایڈ ان كى اصل مند فك قيديون من سى عنى الزعوب بيروت بي قيام بنا بحث المرين وفات بان الا المان المان وفات بان الا ال المراب ال

امام سفیمان توری ، سفیان بن سعیدنام سدالفاط دامیرالومنین فی است دلقب تبع آبیدی سے تقے امام الک امام اعظم کے معصر تھے سکا میں بیدا ہوئے اسود بن قیس وغیرہ کے شاکر دیتھے یا ابن

ابو فرزعم "ابن ابی سید سے الفوں نے ایک الکھ دینٹی گئیس اور اسیقدر ابر اسم بڑی می رازی کیے یہ الکھ دائو اور یا در ایک سید سے الفوں نے ایک الکھ دینے اور ایک اور ایک اللہ انکواور یا در میں ان استر مزی و زمان کی نے روایت کی ہو کرائٹ اور میں اور در میں ابو در میں رازی میں بنا میں بار در میں ابو در میں رازی میں بنا میں باری میں ابو در میں رازی میں بنا میں باری میں بنا میں بنا

حماد بن سلمه ممالطوی دابن ملیکه سے روایت کرتے تھے ان سے بن مبارکے روایت کی منا تصنیف تھے دس ہزارہ دمیثی روایت کی ہیں مولایہ میں وفات یا ئی 4

الومعتشر ، بخیج بن عبدالرحمٰن مام حزت اسامه بن بهل محانی کو دیجها تھا ، مافع وابن منکدر کے شاکر ا بین بمحد بن کبار ان کے شاکر دہیں ؛ ابومعت رئے مغازی پرتصنیف کی مناسیس فات پائی بیسندہ کے بنے والے تھے خلیفہ بارون زرشیدنے انکے جزازہ کی بہن زرپوسٹ کئی ؛

مُحَدِّينٌ مُصَنفينٌ قرك نا ني

کیٹ بن سعدم صری ، عطار و نافع ام ابر صنیف کے شاگر دیتے امام بخاری کے شخ التیوخ الیون فی اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں

امام مًا لكث

مالك بن امن مالك بن عامراهبي نام الرعم إرشُركنيت المم دالهجرة واميرالمومنين في مسين لقب "زيح صُرعام المبحى صحابي بين بدرك سواتام غزوات مين شركك بوك والمام معاحب ستافيت مين بيدام بيك تبع آلفین میں سے بیں اگرے مدینہ موکدوکن تھا مگر کسی صحابی کے دیدار سے مث رف نہیں موئے یہ شرف کیا کم برکہ امام داراہجرہ تضرم محترم نبی صلی الشرعلیہ ولم کے مرس و مفتی نے ( ببل بین کہ قافیانگ شودب است) مافع أربيدراني "امام عفرصادق "ابوعا زم دغيره بهت شيوخ سعلم على ا خَکی بقدا دنوست<sup>و</sup> بیان کی گئے ہے، نا فع نے وفات یا ئی امام مبا لیکے عابشین مجے اس قیت سنتر<sup>م</sup> سال کی عمرتی امام مبالی جائے سکونت صرت عبدالتّدین معود کا مکان اور شیست گاہ خرت عمركا مكان تفاامام مباكى محبس درس نهايت آراسته دبيراسته موتى يتى سببوك مو دب بيطير تھے امام معافر کس کرکے نوشبولگا کرعد لباس مینبکر نہایت و قار ومتانت سے بی<u>یط تھے خلیفہ ارک</u>یب خود عا خرد من تا تقار عالم اسلام شرق سے غرب مک امام صاحبے آواز و مشہرت سے کوئے اُتھا تقاشین عبدادمن بن مهدی اول و کدر معدرین بر مالک سے طره کرکوئی حدیث نبوی کا امانت دارہ ب اما م صاح<u>ت</u>ے ایک <u>ا</u> کھ صبیب لکہی تقی<u>ں ان کا اتخاب وطا</u>ہے ارمقد مشرح موطا ) اما م صاحب سخی وعافیر مزا تے ال علم کی ہمبت مد وکرتے تھے ، امام شافی کو گیارہ ہزار دینار نیتے تھے امام مباکے اصطبل میں بیک للموثب تصالمرتهمي كلوث برسوار موكر مرمنياس منتطة تضه فرما ياكرته تتح مجيح شرم آتي بوكه جرزين كثم كي قدم مبارك سے مشرف بوئى بواسكوس جانورش كے سموں سے روندوں الم ماسے قامندہ كى تقداد تیر اوب اُن مین بیلی میرے ائر اور می اُن اور امرار شامل بیں مالکی ندمب کی میر *بری کرنے والے عرب* اور شالى افريقه يس بيس امام كى بهت مى تقعام يف بيس رزياده شهورموطارساله مالك الى رشيدا حكام رساله الكُ إلى ابن مطرف كمَّا اللِّ تعنيكة اللِّه اللَّه اللَّه يَعْسِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فليفابوالعباس سفاع كرسام بهبت سنتشراورات يف تقص كمتعلى فليف ني كراك يام الك سترمزارمسائل كامجبوعه برزنز مئين المالك ) جرصيبث كامبلسله دوايت مالك عن ما ضع عن ابرنجم

عمر و کااوسکوساساته الذم سب کیتیں جعفر گورز ردینہ نے امام صاحب کو حکم دیا کہ آئندہ طلا اللہ و اللہ کا نفرہ کی اللہ کا کہ استر کی کا نفری کا نفری کا نفری کا نفری کی خوان کا کہ کہ سنتر کو لئے کا کہ کا کہ کا نفری کی دونوں ہاتھ مونٹر صوب سے اتر کے خلیفہ مضور جب بندایا تو الم مساحب خرایا میں خموان اور کہا مجکوا ہے کہ تعزیر کا علینہیں میں جنفر کو مزاد ذکا امام صاحب خرایا میں خموان کی الفرید کا مالی کا نفری نظام اللہ معاصب ایت است مورک کا نفری موان کی اللہ میں مورک کے اللہ میں کا میں الفری نا کے مسلمون کو لیا ہوئے سے میں الفری نے لیک مدت کے مضمون کولیا ہوئے ۔

يعام والدين مأكا ن سُسُنَّته وخيرامورالدين مأكا ن سُسُنَّته وشرا لامور المحب رثات البداليع

محد مهدى عرف نفس فركيد بن عبد الله بن امام سن مثنى في مدينه من طيف خلاف فرج كيا توامام الك فتوى ويا كه خلافت نفس في كيد كاحق بونفس في كيت مهدية وكئة تواسطة بعاتى ابراتهم في علم خلافت بلندكيا. المام الوضيفي في أن كى تاكيد كي اور مدوكي -

ابن ابی الدنیا - ابر برمربن عبدالنه نام من تهی پرای یوی بعید بهیمان اور علی برالبعد کے شاکر وقتے فلیفر منظفر الدیر کا آلیق تھے حدیث میں صاحب بنیف تھے ان کی ایک تما فرد می الدا ہمی تا ہور ورکے عدم جواز کے متعلق ہی ۔ حارث بن اسامہ ان کے شاگر وقعے سائلة میں وفات بائی ۔ عبر السرمین مبارک " مثالہ میں بیدا مجاز ہمت ام بن بوده وامام ابو صنیفہ کے شاگر دیسے حدیث میں صاحب شنے بھی بن بی بن میں امام بازی وفات بائی ابن مہدی کا قول ہو کہ امام جائے اس کی ابن مہدی کا قول ہو کہ امام جائے میں وفات بائی ابن مہدی کا قول ہو کہ امام جائے میں وفات بائی ابن مہدی کا قول ہو کہ امام جائے میں وفات بائی ابن مہدی کا قول ہو کہ امام جائے میں وفات بائی ابن مہدی کا قول ہو کہ امام جائے میں وفات بائی ابن مہدی کا قول ہو کہ امام جائے ہو کہ اس کی ابن مبارک " کتاب الزمر والرقات انکی تعنیف ہی مافظ فورالدین " ابوع نیم بن کورازی نے اس میں امافہ میں کیا ہو یک کی ابن مائے حدیث میں موجود ہو وہ میں یا مافہ میں کیا ہو یک کی ابن مائے میں وفات کی میں موجود ہو وہ کی کیا ابن مائے داس میں امافہ میں کیا ہو یک کی ابن مائے میں وفات کی میں موجود ہو وہ کی کیا ہو کہ کی ابن مائے دیا ہو کہ کی ابن مائے کی ابن مائے کے کتاب مائے خوذ ہیں ہیں موجود ہو وہ کیا ہو کہ کی ابن میں موجود ہو کی کا بین میں موجود ہو کیا ہو کہ کی ابن میں موجود ہو کا میں میں امافہ میں کیا ہو کی کتاب کتاب کی کتاب کی کتاب کی کا دیا کی کتاب کیا گوگی کیا ہو کی کتاب کی کتاب کو کتاب کی ک

## اما م الويوسف

بيقوت برائم بن حبيب بن مع بن عترانهارى نام (معدبن عدانيم المي محابي تعرصورت اليح لئ د عافر الحائمة ، تن تابعين بن سے بين انتخ والد نبيايت غريب تقع ن جائيتے ہتے كدير كيم كھانے كمانے . کی فرکریں انکوشوت تحسیل علم دانگیبر ها ۱ مام ابر حنیفه کوحیب انکی تنگیستی کاحال معلوم سوانتو دو اُسے کعیل تك والم الويست في تمام منهودا مُدهديث شل سليان تيي الوسحات شيبان ي بن سيدالانفاى بشام بن عروه سي علم مديث ما من كيام ربن اسحاق سي فن مغاري اور عربن الي على سي فقه مامل كياآخري المم الوصيف كى خدمت ميس أك (٢٩) سال بسي كبير صاحكم ال سنخدامام الويوسف يهلج ہیں تبکی فہرست ابن ال**ٹندیم** کتا ب<sup>ا</sup>لفہرست میں ہو خلیفہ مہدی عباسی نے اُٹ کو قاصی بنا یافلیفار دلیا نے قامنی القصّات بنایا۔ ان کے امُستا داعمش بھی اُن ہے مسٰائل دریافت کیا کرتے تھے (ابن لکان شیخ ہلال بریحیٰ کا قول ہوا بوریرے تفسیر مغازی ا یام العربے عا خط تھے (ابن خلکان)علامہ ہم <sup>نے</sup> ان كوحفاظ عدمت مين شاركيا موا درائخا ترجمه لكها بمشيخ يحلى بنعين محدث في الموكمثير لحدث كهابحة امام الويوسف كومبين بزار حديثين منوخ يا دهني راامول فقاسلام ورجالسيس بزار موضيع مديثن بلج تقیں المایخ الفق) الباندازه کرلیا جائے کہ ناسخ اور پیچ کسقدریا دیمونگی امامغز الی کا تو ک ہے ۔ حدیث اورسف كى منابعت اولى بوابن عبد البرف لكها بوابوليمف حافظ عديث لحق (كتابالانتها في نفنال . تکشالقعمار) المهم فی امام احد نبل نے بھی انکی دے کی ہوشیخ کی بربعین ادرامام احد نبل بھے شاگر ہے الم احتنب كا قول م كميس في صديث كوست يهل المراجيف س لكما يشيخ ييلى بربعير كاول ي كرين الرائد مي كسيكومديث مي اشبت اضفاء اصم الويوسف سه زياده تبين ميكها-شنع على بن لع محدث المم الويوم من سه حديث روايت كرتے توكتے افقۂ لفتها سندالعلما رامنی القعا الديوسف في يروايت كى بر أكى بهت سى تصانيف بين زيادة منتهوركتا بالنوادر كتا الإمالي كما الخراج بين كسى فاص عزان كے متعلق صقدًا حاديث ہوں أنحوا كي جُكُم جمع كرنا يه مفياد كأ

من حدیث میں امام ابرائوسف کی ہے کتا کے لاج راس ہی طرزی کتاب ہے اس طرزے دوسرے مصنف الممحرس أيح بعدالم نجارى في كتاب القرأة تصنيف كي مجرا لم سائي في فضائل تصنيف كى المم الولوسف في من التيمين وفات يائى ٤

ا ما م موسی کا ظمم " موسی نام ابوابرایم کمنیت کاظر لقب امام جفرصا د ت کے صاحبزادہ تھے المامیں بریا ہوئے تبع الجین میں سے ہیں ان کے فتاوی مصنف ابن ابی تشیرہ بی ہیں اُری میں اس بریا ہوئے تبع الجین میں سے ہیں ان کے فتاوی مصنف ابن ابی تشیرہ بی ہیں اُری ر بنیا سندهبی تقی غلیفه لارون ریش پرکوان سے ہیجہ بھی درباری عاس دینے میں ایس درم دعیت میں سندهبی تقی غلیفه لارون ریش پرکوان سے ہیجہ بھی تھی درباری عاس دینے میں ایس درم برائیں ا بواسها ق فرازى ،، ابراسم ب محدب عارث كے شاگردي ان عميدلطوي اورسفيان نے روایت کی بوش میں وفات یائی۔

جرمیر "جریربن عبالحرید نام ملک سے محدث تقے صین بن عبدالرحمٰن کے شاکر دیمے مبا جرمیر "جریربن عبالحرید نام ملک سے محدث تقے صین بن عبدالرحمٰن کے شاکر دیمے مبا تصنيعن تصعلى بن مينى الطيشاكر وتصييمالية مين وفات يائي

امامحسيد

محدب من نام اصل خاندان اکل وشق میں تفاان کے والد عراق میں آئے مصالحۃ میں واسطی ا ام محد میدا بوئے تیم آبعین میں سے میں کو فرمی میں عالم کے لئے آئے امام سفیان ٹوری الم ادراعی فيرو علم حل كياة فرام ابوعنيف كى خدمت مي ري الم حباك بعدا ام الوليسف على استفائ ا كياخليفه إردن بشيدني المحوقاضي مقرركيا الشيام ميں ريرين دفات پاڻ امام شافعي الميخ شاگر دمي ىقەانىف كى تغداد (999) سىزىيا دەشىپور ئولمابسۇلھام كىيرىم كىرىيى ئىلىنى كىل بالىجى ۋىم ۋىي كىنىڭر وصغرى تعريفيا ام دراى ني مي كى بر- امام محدف ولا لكوت مراد مسكة كالي المح طفه ورس مي بيني بنے ائد دفقہاشر کمینے تھے الم ثانعی کا تول ہے کہ الم موجیج فی سکد بیان کرتے تھے توبیعلوم ہوتا تھا کردی از بی بود فر ما یک میں نے امام محدے ایک ارت تعلم مال کیا اور فرمایا بوکے قرآن مجید کا عالم میں نے کردی از بی پودو فر مایاکہ میں نے امام محدے ایک ارت تعلم مال کیا اور فرمایا بوکے قرآن مجید کا عالم میں نے الم محد برا و المرابي و المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المالي المالي المالي المالي المالي الم ص لکے کہاا مام محدی تقعانیف سے رتبدیا اسار واللغات علم الخلاف بینی الواب فقیہ کے تعلی الی الم

خالف احادیث کو سیم کرکے کا کمرکرنا میدان کی ایجادیے۔ انکی کنا البھجے اس طرزی بہلی کتاب ہے۔ منعن ولید برخ سیام دھنتھی ، ہوالہ میں بیدا ہوئے الم اوزاعی اوراب جی کے کے شاگر دھے انکی تنا کی تعداد (در) ہے ان میں ایک اینے بھی ہوا ام احد نبل انکے شاگر دہیں سے اللہ میں وہ ات پائی۔ ، محد برخ میں میں غروان ، ابوع بالامن کمنیت لینے باب اور بیان بن بیشر کے شاگر دہیں کتا باز ہم کتا بالدعا، اوج نیدک بوں کے معند عن ہیں امام اوائے شاگر دہیں سے واقع میں وفات بائی۔

الوغيندا في امم الك كے شاگرد تھے كنيراتها نيف ہيں "موطا كبير" موطاصفير، جامع كبيركما الم فادئ غير الله فادئ غير انكى زيان مشهور مقما تيت ہيں طفارہ ميں وفات پائى -

وکی بن الجراح " فیالی میں پردیوں الهم ابعضیفہ وہشام بن عردہ کے شاگر دہیں ۔ ابن مبارک ابن مدنی، بجی بن میں انتجے شاگر دہیں سکٹٹ میں فات بالی صاحب شیف ہیں نوح کا قول ہو کہ میں نے توری وحرد بالک کو بھی صدیث میں کینے کی برابر نہیں بایا۔ تام ائر صحاح ستہ نے ان سے روایت کی ہو۔

یخی آبن سعید الطاک رستای بیدا بود مشام بن مرده وعطابن السائب سے روایت کرتے ہے اس مہدی وعظائ نے دوایت کرتے ہے اس مہدی وعظائ نے روایت کی آرئے الوا اس مہدی وعظائ نے روایت کی آرئے الوا برست بہدے اضوں نے تعنیف کی ارمیزان الاعتبال ممام انمہ عدمیث نے ان روایت کی ہر ا

بدسب بیست میں میں میں اور امام زمری کے ابنین میں سے ہیں عموین دنیا داورامام زمری کے سفیان میں عید دنیا داورامام زمری کے شاگر دہیں امام شافعی کا تول ہوسفیان مہرت وجا دی علم الله علم ا

لون بن مجیر سشام بن فرده کے شاگر دہیں ان سے ابن بین نے روایت کی ہے انفوں نے مغازی ابن اسی ان کے انفوں نے مغازی ابن اسی ان کا ذیل لکہاہے (زرقانی ومواہب، فولیسیں وفات پائی ۔

امام شابغی

الرعبدالمتري ب ادرسيس بعثمان بن شافع (شافع في نيخ عبدروان بين سول كريم كوديكما قعاشا فع والده خلائه نبت اسر صرت على كى خالفيس بن سُاسُ (سُاسُ جنگ بُرس كفار كد كم علم إربق ير فقار بهوكرات فديداد اكركي ر إئ بإن چيرسلمان فيك رسائب كانسب عبدنا ف بي يمول كريم كم تستب لما تا ہوئ امام شافعی کی والد ہام جمس بنت حمزو بن اتقاہم بن یزیربن امام مستقیمیں۔ امام صاحبَ والدُصْع ترماله (حجاز کاعلاقه) میں کہتے تھے پھر مدینہ میں آگر ہے بھرشام گئے اور مُتعلان مکیمنٹ ا نتیار کی دمیں وفات یا بی امام صباعرہ کے صوعبہ علان میں امام ابوعینے کی وفات کے دن شکستھ میں پراہی د درس کے تھے کہ ماپ کاسا یہ سرسے اٹھ گیا ہو ہاں اُنحو لیکر مینیہ اُکٹیں ہیں برکوش با ئی دین کی عمری قرآن محبیا و رموطا امام مالک حرف یا دکرلی ( ترالی التاسیس) بادییس نبری سے ، جو وفصح العربية علم دجامل كيا بيركه على كئے نقيرا لحوم سلم بن فالدارنجي سے فقامال كيا شيخ موموف نے بنگیل انکومجاز نتوی کردبا (قربی التاسیس) اس وقت ام مبالی عمر مندری سال می شیخ الرم سفارشی خطرا مام مالک کے نام لیکر مدینہ آئے اورائے درس میں شرکی سے اکیاسٹی شیوخ سے علم حامل كيا (آماريخ الخلفاد) سُمَّة فِي فِي البحاق بن الم حفرصاد ق مبتي من بن زيدين المحرن سع مي مدت على كي الم مالك فيسان بن عندوغيروت روايت كرته تع ان سه المام ومنه في الوثور والمام مرتى في روايت كى بول الم مباكى تصانيف اصول ين بين چوك دورج بين نتاو سازياده بين كتا الله م أزياد مشهر والمين المرون رشيدك عهدي بخران كروالى بنائ كيئيها ب الوكون سيموافقت نبهو أى ساوات ے ساز ٹ کرنے کا الزام لگا یا گیا گوتما *رکرکے رق*ولائے گئے فلیف کے سامنے ٹیٹ*ی تھے فیضل بن بہیے حاج* سى سے ضیفہ نے رہا کیا اورانعام دیا اس کے بعیرا مام محد کے مایس آئے اور فقہ خقی عال کیا امام ابیضیف کی مجا ا دسط امام محدیت کیکرایک ات دن میں صفا کر لی وہاں سے نگرائے ہ<mark>ے ا</mark>ن کی بیباں افادہ واستفا دو کرتے المصراب بن سال خلیفه بارون رشید کا انتقال بروااورا من خلیفه مروا اس زمانه میں یہ وہ بارہ عراق کئے بہاں بہت سے علما دان کے مقلہ تھے بہاں کئ کتابیں الاکرائیں دور کال قیام کرکے بھر کا زیا کے مصل

میں تبیسری بار مرات بہریخے اور میت دمیلنے قیام کرکے قطاط حیا گئے۔ یہاں کئی کتابیں املاکرائیں النائے ين بهيں دفات يا ني برقام قراد تصغيره رمعر ، رفون سئة ابن مصرانحو نا صراب نت كہارتے تتے خاتيل فقكوا يجادتوامام الوصنيفة نے كيالىكى الىكورسوت أورن كيصورت امام شافعي سے حالت كى -امام شافعى كم مقلدٌ مفرنشالي افريقه و ملايا بين بين عرب و مبندي بيي بين بمبي كي ايك جماعت بوامبيرمث فعي بو المم شافعی کا قیام آخر میں چزیجه مصرمیں ر ہااس لئے ائن کا مزمب معرمیں زیاد درائج ہر ااشہب بن القام وابن الموازف المام ماحب فقر سيكما بيرحرث من كين في فقر ثاقعي كى غدمت كى كچر عرصه ك لعبدهم ين شيعة عكومت قائم بركئ اورفقه شيعي الح بهوكميا فقرشا فعي معدم مركبي سلطان صلاح الدين ايوبي نےجیم میں عبیدیوں کی سلطنت کوبر باد کرکے اپنی سلطنت قائم کی تو بھر فقه شافعی کورواج دیا۔ كشام ميں شيخ محى الدين نو دي وشيخ عز الدين بن عليسلام نے اس ندسب كى خدرت كى سلاط الديمة انتك نامريس يصرمبن ينج ابن الرافع اورائيح لعبد شبيخ تقى الدين وقيق وشيخ تقى الدين بكي ني اسب كوخو فبضغ ديا . إصمعي شهور نصبح وليع أمام صاكات اگر دها اورانكي شاگردي پرفخر كب اكر تامها. » ر تولی الناسیس به کیک بعین اوگون نے امام مباکی گفت دانی پراعتراضات کے ہیں جمیہ فرنب بافع جنتیہ بن عمرت عفان المم مل كى زوه يقس الدول الرواط كي ب مهري مَرط الط كا ابوعمان عرصك كل قاصي موا هِيونا الراكا الجسن عُرُمنير سنى في قوت موكل والكيول كنام فاطمه، وزينب " تقدامام ماحب ك شاگردوں میں سے ام ۲) سے بخاری نے (۱۷) سے ملم نے (۱۸) سے الجوداد دیے (۷) سے تریذی نے (۹) سے ننانی نے (۲) سے ابن ماجے نے اور (۱۲ مسے دیگرائم محدیث نے روایات لی ہیں اِمسندشافعی امام حاب ك شاكر وبيع بن سلمان اورالوحفر محديث طرف جمع كرك رائح كيار

الودا و دطیالسی "تبع تابعین می سین ایک مزار شیوخ سے علم عال کیا بنعب روایت کے تعقال کیا بنعب روایت کے تعقالُ سے ام منبل نے روایت کی بوائی سندس عالیت الله بزار حدیثی ہیں ۔ اس کی برائی من موقات الله من من موسل نے روایت کی تعقالُ سے ان میں موسل نے روایت کی تعقالُ سے ان میں موسل نے روایت کی تعقالُ میں موسل نے میں وقات بالی کے تعقالُ کے ایک کا کھھ میں یا دھیں کس مزار اپنی تقید عن میں کہیں سے نام ایک کا کھھ میں یا دھیں کس مزار اپنی تقید عن میں کہیں سے نام میں وفات بالی کے تعقالُ کے ایک کا کھھ میں وفات بالی کے تعقالُ کے ایک کا کھھ میں وفات بالی کے تعقالُ کے ایک کا کھھ میں وفات بالی کے تعقالُ کے ایک کے تعقالُ کے تعقالُ کے تعقالُ کے ایک کے تعقالُ ک

عبد الرزاق من بهام "اوزای دابن جمح و توری سے روایت کرتے تعے صافیت سے انکی ثلاثیات بہت ہیں وفات یا ہی مصنف انکی ثلاثیات بہت ہیں ان سے ابن مین واعد بل نے روایت کی پر سائلہ میں وفات یا ہی مصنف عبدالرزاق کی ایک جلد مرنبہ میں ہے .

اسُدین موسیٰ » اسد بن موسیٰ بن ابراہم بن ولیدین عبار کمک بن مردان بن کم نام اسار سنته لقب ترسیٰ بی پیدا مجے یہ شعبہ وشیبان سے روایت کرتے تھے اُن سے احد نباطقا نے روایت کی ہے صاحب تصنیف تھے تاکہ میں وفات یائی ۔

اسمیمیل «اسمیمل بن اسمیمل بن طاد بن اما ماعظم ام اینج با پ ادرا مام قارم سے علم حال کیا بینے زاہدور فقیم ہے۔ بغداد وبعرہ ورقد میں قاضی کے شیخ محد بن عرائت الانصاری کا قول ہی کے مضرت عمر کے زائت کے استان کے لئے الدی بن علی الرازی نے سے آجک کے بی ایساذی علم قاضی مقرر نہیں ہو اان سے ہمل بن عثمان کی ہو۔ ایک فرقد قدر ریک روایت کی ہی۔ ان کی تصنید میں ہی۔ ایک فرقد قدر ریک روایت کی ہی۔ ان کی تصنید میں ہی۔ ایک فرقد قدر ریک روایت کی ہی۔ ان کی تصنید میں ہی۔ ایک فرقد قدر ریک روایت کی ہی۔ ایک فرقد قدر ریک روایت کی ہی۔

مکی میں ایر آئیم ، امام ابوصنیفه کے شاگردا درامام بخاری کے اسادیجے ان سے ابن عین نے بھی روا کی ہے یہ سباطر جم کئے تھے ملسالیہ میں بیدا ہوئے ہوائی میں بنخ میں وفات پائی سسترہ فابعون سے علم مال کما گا

حیث ری بخاری انفیل بن عیامن ادر مینان بن مین کم دیر بخاری و فبل که استادین مبا مندین الایسیس و فات پائی ام احتیاب کا تول بور (الحین لکی عِنْد نیا راه آم) می می مین مین مین مین مین فران الث

المتقن "ابوحفر محرب الصباح البزار، صاصب ن بين المعن بن أراي روايت كرتے تع الت ابرام البرائ فرايت كات تع الت ابرام البرائ فروايت كى معلام ميں وفات پائى۔

ا ما مُم اَلُو الولب ارز قی "ایخ کواُن کی تقسیق شایع دفات یا نُ نام اداولد پروب عباریم ارزق لغیم « ابوعب الله نعیم بن جادخزاعی نام ابراسم طهان که شاگر دینے رضاح تصنیف تصریع فی ایک مسرد بن مسرباب من مام تصنف تھے زید بن عاد کے شاگر دیمے ابور عائے شاگر ہے۔ ب و فات مائی۔ "

علی بن مدینی ، شیخ دکیع کے شاگر دہیں شیم بن عتبہ دغیرہ سے می روایت کرتے ہے ان سے اما ذما ہم فیر من مدینی ، شیخ دکیع کے شاگر دہیں شیم بن عتبہ دغیرہ سے می روایت کرتے ہے ان سے اما دہا ہم فیاری نے بھی بنا می بناری کا قول ہم بناری کا قول ہم بنا می کا قول ہم بناری کا قول ہم بنا میں کا ہما ہم بناری کا قول ہم بنا میں منابعہ بنا کے سامنے اپنے آپ کو جوڑا نہیں بایا۔ تقریب ،،

این ابی شیبرعبدالترب محرب ابی شیبهٔ نام اعبدالترب برارک سے روایت کرتے ہیں ان سے نجاز وسلم نے روایت کی ہوصاصب سندہیں مصلام میں رفات بائ ۔

سعید رہی تنصور" ام مالک ام میت کے شاگر دہیں جاسن ہیں دہم برس کی عربی عظامین دفات یا کی الفوں نے اپنی یا دہے دسس ہزار دریش لکھائیں ؛

ا بن رامبونیه «اسحاق بن ابرام رامبویه نام شیخ نفیل بن عیامن شیخ نفیل بردگهین کے شاگر تھے ابن مبارک سے روایت کرتے ہیں ان سے ابن عین نے روایت کی ہم صاحب تصنیف ہیں۔ ز22) سال کی عرص مرموع میں مندا میں رو

عرب مستيمين وفات إنق امام احتنباع

کے پاس پہنچے اصول نقد اور فقد کی تعلیم حال کی کچیر دنوں کے بعد خور درس دینے لگے امام بخاری، امام لم ا ما مالودا وُدِ بَعِي ٱلْبِي علقه ورس مِن شركي عَن أَنِّي بِندره تصايف كم نام لو والدما حدف ارخ الفقر ين لكي بين زياده شهورمسند بيء امام شافعي فرا اكرتے تھا ممنبل سے زياد و ميھے جديث وانے والے ہیں۔امام شافعی معربی تھے کہا اُن سے نواب میں دسول کریم نے فرما یا کہ احتمیس سے کہد و کہ خداد ندکر کیاس از تیر سرب کوقرآن کے بالے میں آزمانیٹ میں ڈالیگا ام شافعی نے یہ ''نواخطیس ل*ا کردیتے بن بی*مان کی معرفت اہم معنہ كوبسجديا- فتنه عفية فلق قرآن سالية يصفر في بواخليفه امون نے سينے بيلي بن اكثم محدث كوعهد و قاف القصات مصمعزول كركم وأحربن وادكوم فتمزل كوقاصى القصات بنايا اسكي سنروي بهت علمار فميثر قتل كئے كئے شاملے ميں فليفہ نے صوبوں يرح كم سيجا كہ محذفين وقصات سے اس مسلم ميں جواب ليا حائے يغور ? يس محتين في الحي خالفت كى توظيف في اسحاق بن ابرابهم كورزبندا دكولكها كرسات محتين كوروازكرد يسات محذين أئه الفول في مرحوب محكم فل قران كا قرار كراميا - المام عنس في كالفت كي كورنرف أنح قد لوا پیرتیکر مای لگا کرفلیفه کے حضور میں ، طرطوس » رواد کیاجب یہ «را فرند » کے قرمیہ پہنچے توخراً نی کہ یا موں مرگیا یہ رقد ع قيد فاندي قيدكروك كرمعقع فليفرمواس ك زمانة مين الم معاصب كوقيد فاندين سخت اذير دىكىك - ا دراشى درسد الديركة آخر م اكرنے كئے . الام مدا دين دارس جارى كر د ما محلالا اليم يم علم مركيا - واثق فليفه موا الحسن بن على لجو دنے جريجي تما فليفه سے امام صاحب کی شکايت کی ليکر آبامياً نے قبل ازین کہ کوئی کارروائی ہو درس بندگر دیا یا تاتہ میں غیرفدے مسئوخت قرآن کے متعلق سمیر مومجات میں احکام دافذ کئے امام احمزب نصر شاگر دامام الک دستے بچی ہی ہوں محدث نے اکارکیا یہ دو بر را سریں شهيدكردئ كرمامين مين واتق مراس في من سقبل ازعقيده سيتوركر لي لمني -اب توكل فليغه بوايه مرعت كادنتن اورنت كا ماى تقاائس في مام ماحب كي برسى قدرومنزلت

اب توکل فلیف بوایه بدعت کا دشن اورنت کا مای مقاائس ندام مها حب کی برخی قدرومنزلت کی رابع کا برخی قدرومنزلت کی ابراهم گورنز کو هم دیا کدام مها حب سال مها حب معاف کردیا مجرب الاول کیا بیام مها حب کوامام مها حب بداور ۱۲ اربیجالا ول کوبندا دلیم (۵۷) مهال و فات بای امام مها حب امام ایل سنت والجماعت کے لقب سے شہور تنے جنبلی خدم بسرے بیروی وحدموت ا درمغرب کے امام ایل سنت والجماعت کے لقب سے شہور تنے جنبلی خدم بسرے بیروی دوخرموت ا درمغرب کے

فاص خاص حوں میں ہیں مشاہ ولی الشرمها حب تحریر فرماتے ہیں می ڈیمین میں سب بڑی شان الے اور زیادہ و رایت والے اور معانی محضوں خوب سیمنے والے !! اور زیادہ و اللہ اور دار سیمنے والے !! اور منابی اور دار سیمنے میں اس میں میں اس میں

عبد بن حمید « ماصب مذکیر وتفیری یزید بن ارون سے روایت کرتے تھے ان سے مرابن کی بر مام میں موات یا تی ان سے مرابن کی بر مساور میں وفات یا تی ۔ کی بر خوات کا بی د

امآم نجارتي

مربن سلام بکیزی (عبدالله بن مبارک ابن عینه کے شاگر دیمے علوم دین کی تقیل واشاعت بین اشی آج دہم مرف کے موسلیم میں دفات پائی امام احد منبل فرایا کرتے تھے کدیں نے ابن سلام سے مرف پانچرالہ صدیقیں موضوع پادکیں) دموین پوئٹ بیکندی وعبدالٹرین محدسندی کرشیخ نفول بن عیامن کے

شاكر وتع مصليم ميس وفات بإن وابرائم بن الاشعث ( بخارا كريس وإله عقه نفيس بن عيامن ك شَاكُ وقع ابن حميم مباسندمي نشيح شاكر حج وعي بن عراس المع لميث كے شاكر ديس هندوس وفات يائى ، وعبدالله بن موسى استام بن عروه ك شاكر د تع سليلة مين وفات يائى ) وعصام بن فالده احزر بن عثمان کے شاگرد تھے رہے ایں منات بائی ، فیمنس مرکبین اعمش کے شاگر دیھے فوٹ کا ماہ میں دفات بائی روخلاد بن کی اسلی (مسعر کے شاگر وقع مطالا • میں دفات مائی) اور مربت سے شیوخ سے علم علل کیا سولات ال کی عمر تاک شیخ دکیع اور شیخ ابن سبادک کی کتا میں صفا کولیں مقیں۔ سے سے بیلے ساتا۔ بیں سفرکیا کم بینچے مالاتاہ میں مدینہ ہو بنچ مجاز میں مچے مجرس میے بھر بھرہ ، کوفہ (کوفیس مری بار گئے ) بغداد (آ مرد فعر کئے) محرمزیرہ مرد سے برات نیشاپور ، خراسان سم قند، قاشقند، قام عالک بی حاکر علم عاصل کیا۔ امام مجاری کے تمام شیوخ کی تقداد اکی برار میان کی گئی ہو مرحدیث کو محت<sup>ند</sup> ادر كقة تعد (مقدم فنح الباري) الكرسفرين الكيشتي بين سوار بوئ انتح باس ممياني بي الكرم المشرفيان تسیں اکشیض نے دوست نکرانی اپنی کا عال علوم کرایا صبح المطراس نے فس محا با کرمیری ایک ہزاراتیں کی ممیانی کی خوالی امام نجاری نے پرسنتے ہی ہمیانی دریا میں پھینیک دی طاحوں نے مسبکی لاشیالی ہمیانی برآمدنہ و نی اس تخف نے مجوائ سے دریا فت کیا المفول نے کہا دریا میں سینیکری ۔ اس نے كهاكيون تتهارك باس كلى تم كمت ميرى كوالنول في كها يحفر اخرور برا بم بان خواه بمي كوطها تي مُر موريون مدیث میح سمجی عاتی (الغوامدالدراری علام علون) امام صاحب مفارب کے ذرید سے تجارت کرتے تے بخارايس كيرة وى مخالف بوك المفول في ماكم بخاراك كان بعرف وراس ساكها يفوى دين كابل نبي المور فوقوی ویا بوکراگرایک لوکا اصلاک ایک ایج بی کری کا دو در می تورمناعت تابت برجائے گی حاکم نے حکم جاری کر دیا کہ پنوٹی نہ دیا کریں۔

بھرشہ رکیا گیاکہ الفاظ قرآنی کے مخلوت ہونے کے قائل ہیں آخرما کم نے انکو خِلْبُ البلدکر دیا بخارائے کلکر بھند پہرنچ پہال بھی بیہ مشہرت ہتی اسلئے نہ شہرسکے سمرقند والوں نے درخواست کی کہ آئیا آگ درس قائم کریں ایام صاحب روا نہ ہوئے رامہ نہ میں وضع خرتنگ ہیں قیام کمیا سنب عیدالفطر

ربیع بن مبیعی کا حمیدالطولی دیزیدرقاشی دغیرہ سے روایت کرتے تھے ابن مہدی اوراروا طیالسی ان کے شاگردیں فلیفہ مہدی نے جوفوج مندوستان پر مقطانیہ میں بھیجی بھی اس سٹکر کے رائے میم مندوستان آئے تھے (طبقات ابن سعد و تاریخ گجرات) صاد بھینیف تھے میں تاہیں وفات ایک

## محديث وغين الجهنساني يزيه لايرس إسارك

ا ما هم سر هم بولمسین کنّت عساکرالدین لقب اسلم ب حجاج بن درد بن کوشا ذیام سلسانسیة تبیلاتث یری سے گرا بواسلے قت بری شہر رہیں اسل طون نیٹ اپر ری عراق «حجاز «مثام «معرکے مفرتحقیداع لم کے لئے گئے ۔ بغداد کئی بارگئے بغداد میں درس بھی دیا امام احتصنب بجی بن بجی نیٹ پوری ان کے خا سنگاد ہیں ابوحاتم را زی امام ترمذی ، ابو بجرین خزمیہ ، ابوعوانہ ان شاکر ہیں یو نیٹ پورمیں ھارجین پ وفات پائی (۵۵) مال کی عمروی اُن کی بیٹی لقدا نیف کے نام خمالف کت میں دیجے گئے ہیں نیادہ ہو تحصیلم ہے ان کے پاس تین لاکھ ویڈی کلی ہوئی فیس شافتی المذہبے اکرت ہیں ہے ہیں انکی کہا ہے بعض سلم ہے ان کے پاس تین لاکھ ویڈی کہا ہے جو مسلم سے اس مدینے اول کی کہا ہے بعض سلم سے اس مدینے اول کی کہا ہے بعض سلم سے اس مدینے اول کی کہا ہے بعض سلم سے مرب من برا در این صاحد نے ان سے روایت کرتے ہیں ابن ماجد اور ابن صاحد نے ان سے روایت کی سے مرب سنتیں ہوئی تھا ہے ہوں اس کی تعدید ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے مرب سنتیں ہوئی ہے مرب سے مرب سنتیں ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہ

ا بی سنم الکرشعی «ماحب سن ہیں ان کی ٹا نیات بہت ہیں ملائدہ میں وفات اپائے۔ تعیقو کے بن شعبہ کم بن صلت «یزید بن بار ون سے روایت کرتے تھے ان سے محدا بن احمہ نے روایت کی ہے ماحب سند کسیر ہیں ملائاء میں وفات پائی۔

کایک شاخ بر اُن کے دادامر دزی الاصل میے کسیوج سے موضع لوغ ار مذکے قریب جیکوسس پر اُن آباد برگئے تھے۔ اہم تر مذی علم اہم تجاری دام سلم سے حال کیا بھرہ کوفہ ، دارسلا ، سے بخراسان "عجاز" فیرا کے مفرقصیا علم کے لئے کئے بھالیہ میں وفات پائی کثیرات مانیف منے زیادہ شہورا مع تر مذی وشائل تر مذی وک العمل ہے شافعی المذہب ہے انہ سہ تمیں سے ہیں ان کی کتاب جامع تر مذی جھاح سے ہیں تیسرے نم کی ادر طبقات کتب حدیث ہیں طبقہ دوم کی کتاب ہے۔

وار فی ادا برونوعرا تدین عبدالر کمان بی فتل موندی الداری قبیله دارم سے قبیل ایک میا بیدا میں بیدا میں اس اجرکے شاگر دقیے ان سے امام تر بذی نے بھی روایت کی ہوئے تاہدیں وفات پائی مما صب مسن نہالی کی سن میں (۵۵ مه) مریش ہیں اس تعلیم نے سائیک کا البیقیلی الجبیا مع ہے۔
المقری ادا بو بحرجی بن ابراہم ابن علی نام ابو بعلی موسل کے شاگر دقے ۔ ابر سینے بن عبان اُسٹی شائل میں معالم المحتری ادا کو میں وفات بائل را صفیان کے محدث تقریم الکی دوارائی المحتاب کے معالم المحتری المحتری المحتری المحد وادا کا نام عام المحد و المحد و

ابن ابی عاهم «الی قطانگریوت له اهری الندستے ، (امام داؤد فاہری کے مقارظا ہری کہ بلاتے تھے نیم ہم معادم ہوگیا۔) اصبہ اِن کے قاصی تھے مشتر ہزار میڈیں زبانی روایت کرتے تھے مشکر میں ہیدا ہوئے مشکر میں وفات پائی۔ اومرس مرنبی نے ان کی موانح عمری کہی ہے۔

عبدالرحمل «عبدالرعن بن مربن لم نام جام اصنبان كام مقع ما صنب ندوتفسرته الحيى دانى سردايت كرته تع ان سه طبران في روايت كى به ملايده بين دفات بإنى ..

برار ، الوبراه بن عرب عبدالخال أم (بزارا عتبارسية كماكياب سيسارى كوكتي بي-)

حن بن على بن رات رك شاگر و نق ان سه ابوالشيخ وطبرانی نے روایت كى ب مها حب مسند بنائے مندس اکٹر غلطیاں ہیں سوم ہمیں وفات ہائی۔

عبدان ،عبدان بن مربخدین نام مردک مفتی تھے ناتا میں پیدا ہوئے تلاقی میں وفا پائی ابو مرمروزی سے روایت کرتے تھے ان سے طبرانی نے روایت کی ہم۔اک کی تصنیف کا نام موطلب اور اور کتا بیں ھیں ؛

البواس ق ، ابواساق ابراہم ابن ہواق نیٹ بوری اساق بن راہویہ سے روایت کرتے تھے ان سے ابن الشرقی نے روایت کی ہے انکی تصنیف تفریکریے سے سابنا میں وفات ہائی -

ان على البوعبدالرعن نام موضع نباد (تقبل خاسان) كه باشندك بير هوالمه من بيدا و البوداؤدك شاكرة من بيدا و البوداؤدك شاكرد تعيد شافع المذهب (حلى ذكر معل مسته نواب مدين منان المرستة من بيدا و البوداؤدك شاكرد تعيد شافع المذهب حريث طبقاده و البيران كي تصنيف ننان نما في معلى من من منان المرست من المرست من المرست المرسقة و المحلقة و المحلقة

ا لولعبلی موصلی » احدین علی نام موصل کے باشندہ تھے بی بن عین سے روایت کرتے تھے ان سے ماتم ابن حبان نے روایت کی ہے میا صب سند کہیر میں سیسی وفات پائی -

ابن جربیطیمی «ابوعفراب جریه نام طلایی میں پیدا ہوئ اسمعل بن موسی سدی سروا کرتے تھے ان سے طبرانی نے روایت کی ہو مجتہد ما حب نرہتے اُن کا ندمیز شاہ تک جلامعد و مہاکیا کیٹر المقانیف اور شہور صنف ہیں صاحب تعمیر قراین ہیں سنا ہو کہ کوہتان شام میں ایک فرقہ جریری مشہور ہی دہ ایک ندم ب برے ایک جریط بری شعبی بی گذیرہ ہیں اُن کا اورائکا فام ولدیت لقب طفی بر سبا یک ہے۔ وہ بھی صاحب بر وائد الحق وغیرہ ہیں مرب نیس والادت و فات ہیں فرق ہو تعمیل کے ہیں کہ در وفرق الی طرف منسوب (والعداعل الصواب) مزامید میں دفات یائی۔

الدولالي ابربشيرمرب احرنام احدب شريح كشاكرتم يساهمين وسنات يانى - ""

## میند مصنفین قرون نلانہ کے بعدُ محدین و نفین قرون نلانہ کے بعدُ

ا بوصف ، عمر بن محرب محمر المهمدان محشر ادراداً انبر ملايد من بدا به سالا مي دفات الله على على معرب المهمدان محرب البركر دينورى نے ردايت كى ہے مماح تفسير بابن موسم ميں بدا ہوئے ۔ امام بخارى نے شاگر دقيم ابن موسم معرب الله ميں بدا ہوئے ۔ امام بخارى نے شاگر دقيم مام اور دار قطنی انجو شاگر دقيم مام بوجو بين الله ميں وفات بائی اُن كی تقدا نيف كی تعدا و اور سوم در مقدار فتاوى ہے ۔

الدعوان «بعقوب بن اسحاق نام احدابن ازمرت روامت كرتے تھے ان سے احدب علی می نے روایت كى ہے ماحب مسجح وسنديں ملائلتا مد وفات يا ئى -

طحاوی «ابوجفرام رمن محد تام موضع طحا» (قریب مرب کے بین ال تھام مزای کے شاکر ا اور بعل نجے تھے مصلا میں پیدا ہوئے لا تعمد میں دفات پائی ان سے طران نے دوایت کی ہو کہ زب منفی کے مجمد مشرق جاسے کی القرار میں معانی الآثار الشرح جاسے کی التحد و فیر والی مقانی کے مجمد مشرق جاسے کے دار میں ترجمہ دالد ماجد مقانی نام رکھا ہو۔
میں ترجمہ دالد ماجد نے کوکے افہا دالغمہ نام رکھا ہو۔

الپوجیفر "الوجیفرمحرین ابی ماتم درات نام امام بخاری کے مثاکر دا در کا بہتے دارتطی اوطبرانی نصح شاگر فیقے انسے درس میں دس بزار طالب علم شرک پر تے تیے بیلسیہ میں وفات یا گئے۔

ا برک سکن ۱ ابوعلی سید بن عثمان بن سعید برای کن «ابوالقاسم لغوی کے شاگر دیمے ان سے عبدالمغنی بن سیدنے روایت کی ہومیح منتق ان کی تعینہ ہے برسے ہیں و فات پائی ۔

 کناب النقات کی حیا رجدی کتب فانه پر جب نظر اسنده مین میسی " -...

مجم کیر وفیره ان کی تصافیف میں الفول نے نام طرق صدیت کو جمع کرنے کا ادائ کیا تقاموت نے اور کے معلم میں معلم کے کہ کے میں الفول نے نام طرق صدیت کو جمع کرنے کا ادائ کیا تقاموت نے بول ایر نے دیا ۔ مشیخ الوعوانہ سے جمی روایت کرتے ہے مالا کی میں بیدا ہوئے نات ہے ان کے اعتبارے مرتب تھے یاس مہولت کے موجدیں الوقعیم نے ان سے رقیا کی ہم یہ ابن حبان کے جم ان کے مینون تعمیم جرمن کے کرتے نان میں اور کے موجدیں الوقعیم نے ان سے رقیا کی ہم یہ ابن حبان کے جم ان کے مینون تعمیم جرمن کے کرتے نان میں ا

اُین من ه ، ایمزارسات سوخی درایت کرتے تعے صاحبے میں مقدمیں وفات یا ن ران کی کتاب علی الا تفاق کرتب خانہ آصفیہ جب درآباد میں ہے۔

را مهر منر می ، ابو محرس بن عبار عن رامه من بن بنار تمان من المورن المی کتاب کتاب الماب المی منز می ، ابو محرس بن عبار عن رامه منز کی بنیاد قرار بالی شدی المورن ایک کتاب المحدث الفاصل الی تصنیف کی کرد علم المول صدیث کی منیاد قرار بالی شدیک می وفات با گئی ۔ »

ر البولغیم اصفیم الحق ، ابولغیم احدین عبدالت الاصفهان کثیر التصانیف بین الکی محرمی عقاب اسمار الرجال برمی انجی نصانیف بین انجی تصانیف بین انجی ایک تقیف سے طبیة الادلیار بهت مشهور سے طبران کے شاکرت اسمار الرجال برمی ہے ۔ اور کمت خاند جن من می ہے ۔ اور کمت خاند جن من می ہے ۔ اور کمت خاند جن میں می ہے ۔ ور کمت خاند جن میں میں ہی ہے ۔

الخلیکی " قاصی الوبعلی الخلیل ابن عبدالله ابن احد قروینی محدین اسحات کمسانی سے روی ا کرتے ہے ان سے ابو بحر بن لال نے روایت کی ہے مائیاتہ میں وفات یائی -بہر بقی ، ابو بحراحہ برجسین لیم بیر ارکتا بوں مے مصنف میں شافنی المذم سنے تام طرق میں کو اعنوں نے جمع کرنے کی کوششش کی سن کبری آئی مشہور تصنیف بحراور برہت سے تصافیف

ين يرهم مين وفات ياني ١

د انطنی ،، الوالحسن علی بن عمرالدارالقطنی ان کی سن مشہورت ایک کتاب علل عدیث برہے اور بہت سی تصانیف ہیں سناتیکہ میں وفات یا ئی۔

خطیب ابر براه رب علی الخطیب بغدادی انکی تقمانیف کی تعداد ننویم مدیث کے ہر فن کے متعلق ان کی قابل دیدوداد، تقانیف ہیں محدثین نے اعترات کیا ہو کہ خطیب کے تعدیک محدثین کو یا خطیب کے عیال ہیں انکی تاریخ بغداد ایک شہور خیم کتاب ہے بی کے شاگر دیمے میں ان اس میں دفات یائی ۔ "

الرنجانی ،، امام سُعد بن علی بن محرالج بین الزنجانی نام ، آفر عمر میں حرم مشرفیت میں توطبی کے اور شیخ الحرام خطاب پایا اباعبد الشریح را بعضل بن نظیف الفراء کے شاکرتھ ابو المظفر سفورن عجب المرسمعانی نسط شاگر دیتے۔ امام محد بن طاہر کا قول ہے۔ ( مار اُست شل الزنجانی ۔ میں نے زنجانی کا تل سمعانی نسط شاگر دیتے۔ امام محد بن طاہر کا قول ہے۔ ( مار اُست شل الزنجانی ۔ میں نے زنجانی کا تا منہیں دیکھا) المام دھی وفات یا گئی امام ذہبی نے انکاف میں کرا اُست اور علی فضائل کی بہت مُرح کی ہے۔ معاصب سند تھے خطیب اگرچ ان سے بڑے اور ان کی کرا اُست جی عدیث حاصل کی اور روایت کی ۔

فاك رمصنف كتاب بذاك مجدّ اعسل قامن مسن زنجا في السب مي سلسادت في . حافظ عبد الغنى «عبدالغنى بن سعيداز دى المصرى مبرومضف اوركثيرات ايمن بين شايي دفات بإنى أنكى دوكتابين، كتاب المرسلف المختلف في اساء نقلته الحديث وكتا بالمث تبدالنسب مولانا شمس الحق عظيماً بادى كركت فاندين بين -

حکیم تر مذی ما ابعبدالله تری بن علی بن سن بن بنیدالموز الجیم الترفزی هنده مین وفات با نی الجیم الترفزی هنده مین وفات با نی ای نقسین کا نام نوا درالاصول سے اس میں مومنوعات بہت بین بعض لوگ تر فری لفظیت درد کہا کر نوا درالاصول کو امام تر مذی کی تقسیمت میں میں یہ دو ایت کرتے تھے قیتر بن سورے اور ان سے کی بن مضور نے روایت کی بو۔

رزین ۱۰ ابولمسن رزین بن مولیة العبری العنوں نے موطا اور صحاح سند کی اعا دیٹ کوجامول مشہور ہیں ایک عکومیج کیا گراس میں کچہا منا فدمی کر دیا بیا صافه اصول کے ہمپایہ نہ تقا اس کتاب کی ترتیب مسانیہ میجا بہ بریتی مزاحہ میں وفات پائی۔

فر دوسس و بلی ، فردوسس خبردیین شهردارین شیرویه نام بهدان کارمنے دالے تھے نیروزونلی صحابی کی اولاد سے تھے انکی کتاب کا نام فرد وسس الاخیا رالمعروف مسئوالد بلی ہے احادیث کوحرد ف جمی کی ترتیب کلها ہے نیوجرف اول حدیث کا ہوایہ اس ترتیب کے موجد ہیں ایس کتاب میں موضوعات بہت ہیں ترتیب کلها ہے نیوجرف اول حدیث کا ہوایہ اس ترتیب کے موجد ہیں ایس کتاب میں موضوعات بہت ہیں ترجہ دان ہی ان کی تصینف ہی ۔ کوسمف بن محدین کوسمف کے شاگر دیتے حافظ الوہوسی مرانی نے الل سے روایت کی ہے ۔ مرحد ہیں و فات بائی ۔

آبن عساكر، ابوا تقامسه على بالجسن بن مهيت النّرشانهي المذهب عماحب تقعاليف كثيرُ بين ان كى تاريخ دشق انتى جلدون مين بوطئة مدين وفات بإلى ان كے خباز و مين سلطان صالح الد نے شركت كى - .

ری این چوزی آ، ابرالفرج عبدالرحمل من الجالسن علی من محالیفیدادی قصبه فرصهٔ الجوز کے استخوا تعی شهور محدث اورکشرالتها نیف بین الفول نے یہ مبتدت کی که موصوعات کوعلیٰدہ جمعے کر دیا گرامیں ایسی شدت کی کہ مصن حدیثیوں کو بی موضوع کہ گئے اور بٹرے بڑوں پر ہاتھ صات کر گئے اس لئے انگم اورعل نے آئمی تر دیدمیں کتا ہیں کلمیں مناہمیوییں وفات بابی ۔

ومیاطی ، ابوم عبدالمومن بن فلف تلایه میں پیدا ہوئے شافی مذہبتے دسیاط (مسر کا ایکیے۔ کے رہنے والے تمنے عافظ زکی الدین کے شاگر دتمے الوافعتی ابن سیدالناس صاحب میرہ وشیخ تقی الدین سبکی ایچے شاگر دتمے کم ثیرالتھ انیف تمے ۔ انکام جم ہتر تربیث پوخ ہے اس میں تیرہ سوشیوخ کی منٹیں میں مئٹ کے میں وفات ہائی۔

 عظیم الشان تصنیف به تذکرته الحفاظ بهت شهرد اور کار آمد به سب بهترکام حدیث کے متعلق افور نے یہ کیا کوستدرک حاکم کوختر کیا اوراس میں اکثر احاد بیث کے مراتب ظاہر کرئے تشکیہ میں فات بالی این مجرعت اللی الوافعنل شہا بالدین بن احد نام شافی الدرہ بنے ایکے احداد میں ایک فضوں کا مرجر تقا اس سے ابن جرشہور ہوئے سئے یہ میں بیدا ہوئے حافظ زین الدین عبدالرحیم بن سین عراقی کے شاگر تھے فتح الباری و کھیتے الفکر انکی شہور وست نہ تصافیف ہیں کی تقداد (۱۰۵۰) سے زیادی میں میں میں مقام بیسے بہتے یا دشاہ مصرفے کند بادیا۔

آماً م سیوطی ، جلال الدین نام انکی تقدانیف کی تقداد بانسوهی (۹۸) کتابی حرف فن حدیث بی بین الفون نے جامع میں المحاص نے جامع میں تعام احادیث کوج کرنے کا تقد کیا تھا عمر نے دفانہ کی اتفانیف کی تقدامی تعام احادیث کو دوسرے مصنعت کی تقدامی مکن بنیں دفانہ کی استان کے مقدامی تعدامی مکن بنیں سال وجہ بیس دفات بائی۔

این حجر کمی «ابوالعباس احدب محدین محدین علی بن مجر نام مشیخ شمس الدین محرشنا دی کے ناگر دینے صاحب نقبا بزیف کمثیرہ ہیں مقیامیے میں دفات پائی۔

علی تقی ،، امیل باشند کے تونیورکے تعی انکے والد بڑا نیورا گئے تھے بھٹی ہیں ہر بانیورمی بیدا دیش میں میں مام الدین تقی ما فطان تجر کی شخ او کمس کیری سے علم عمل کیا ا مام سیوطی کی تیم کر دواما کو باعتبار حروث تھی مرتب کرکے کنز العال نام رکھا۔ اور بھی تقیانی فیٹ ہیں ہے کہ میں وفات بائی ۔

على قارى ، اورادين على بن ميسلطا<u>ن القارى البردى ا</u>م، يه تصاينف ميس الم سيوطي المسيوطي المسيوطين المسيوطي المس

کیم ہی کم ہیں تک اید میں وفات پائی۔ میں نے یہ کی طکر الکہاہے کہ قام محذین وصنیعین کا تذکرہ اس کتاب میں کمن نہیں ائب سکوختم کرنے کے بعد میں اندازہ کرتا ہوں کرمیں فیصدی دس کا ہمی تذکر دہنیں کرسکا۔ اور بہت سے برطرے برطے محدثین وفیق کا بیان رہ گیاہے مجکوائن بزرگوں کی اسم فریسی و اسم شاری بمی تنگل ہے یعن بزرگوں کے تام اس کے کلہتا ہوں کہ ناظرین کو یا ندازہ ہوجائے کہیں کیری فیج الشان سستیاں ذکر کرنے سے باتی رمگیل ملہ محدثین ہے منافل باب المیاری میں آج کا ہے۔ موال

خدا وند ذوا كالال اگرائي كري مقبول بيندكو مانځ عديث لكين كي توفيق عطا فرماك تو پيخر پيطوبر بادوا انبيخ ميث ن نطب رئري !!

مسردق ابن الاحدع المتونى مسالة وابن الياميي المترفى مسيم واسود بن يزيد المخي مطفح مسعيد بن مسيب سالم بن عبدالله بن عمرفاروق معندام قرة ده بن دعامة مثلاً مسترب كدام في مفرض سنة احدمينية نهاي ابواسها ق ابراميم طرسي خ<sup>0</sup> يه ابوسلهان داوُد بن على ام ابل ظوام المتوفى مساهم و ابواه يعسم ابن عدى ما صابكا مل موسورا بالشيخ اصفها في المسير الجوز في الوبجر محدب عبد الأرمير المرام المردة الالاء فعلبي طلالهم الوعم لوسيف ابن عبد البرطلاله ه ابن ماكولا يماله مد زمنت ري راهم حضرت غوث بالراك هيه محدالين ماحب مع الغوائد كناته وما فيانقي الدين الوغر وعمان بن الصلاح تلام يوم كالدين لودى لا الله قا<u>نى مينارى مشايع ابن تمييز لا مع ما فيان فيم راهن</u>ه فقى سبكي لاهمة هال مسبكي ليه سيطى مرداني كنديم سيمير سميراني شاؤه بدرالدن بالتي فضده علامه سخاوى من وهو علا منطاني سلاقه عبدالوباب من احد من على مِشهوا في تلاي و هذا ومند ذوالجلال ان ثمام بزرگوں رضهو ک نے نفرت علم دین میں می کی اپنی رحمت کا مله نازل فرمایے اور مسلمانوں کوان کے نقش قدم برطینے کی توفیق فریق ن اله المين



بنده نشرېمبول جوک اسکے نمیرس براگر چېېت امتیاط سے کام کیا بُو۔ گرمکن ہے کفالی برگئی ہو، اگر کسی بزرگ کو کوئی غلطی یا کمی محسس مہر تو مطلع فرمائیں۔عنداللہ ماجور وعندان اس مشکور ہو جگے محکوا نبی بے بعضاعتی کا فوب حساس ہے اس لئے غلطی پر مصر نہوں گا۔ ملکہ دو سری اشاعت میں مشکر ہے کے ساتھ اس اصلاح کا ذکر و کگا۔

رب كريم بلغيل رسول اكرم ملي الشرعليه وأكه ولم المس كو قبول فرمائيه اورسلمانوں كواس، فائده پهونچائ ـ اوراعليحضرت ولى النعمت سلطان العلوم ميرعثمان على فان بها در تهنبشا وكن فلدائله ملكي وسلطنه يحريم وصحت واقب ال ملائے مال اولا دوآل اوراعال صالحه يس بر معطف بيم سختے ئے ادر سلانوں كو مراط تقيم برقايم ركھتے ہوئے دن دونى دات چگن ترق مند فرطئے آمين ۽ الله حاصل فاهن همن هك ثبت دعاف آئى من عافيت م

شدختم بر عديث لوسخد رميان الملي اشتكين نام توميم شردم ثان ا

## ارِث بهاركت بصنّف

| ينين                                                                                                                                                                | قيمت       | نام كتاب           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| حضرت الم م المطاورة الشرعليه كى جالى كثير التفع<br>روا ياك -                                                                                                        | ۲۲         | البعين اعظم        |
| اس میں ایسے حکایات دواقعات ماری جمع کے گئے<br>عنے اقوام مبندمیں حبط فی محبہ کے جذبات بیدا ہوں<br>امور پر وفیسروں نے پسندکیا ہو                                      | Ч          | خروری کہانیاں      |
| رشته تعلیم کی دو کمآبوں کے طرز پرالیسی اُردو میں گھی گئ<br>بے جیس کوئی فارسی عربی لفظ نہیں آیا مشہورانشا ہر دُارو<br>اور پر دفیس سروں نے اس کمال کی داد دی ہے       | К.         | سو دیشی اردو<br>~. |
| غیرسا موخین نے سلطان مردغز نوی پرالزالمگایا<br>کرسلطان فردوسی شاعرہ برعبدی کی۔ ساعتراص<br>کی قابل دیدداد تردید کی کئی ہو۔ نن تائیخ کے پروفیسٹر س نے<br>بہند کیا ہے۔ | , <b>^</b> | محمو دا درفر د وسی |

لكث ميك مثل تايخ وجزا في غيرسا موتي اعتراصات کاجواب در بهت سے نارفی اور دیگر معركة الأرامئ لل كي تقيق يه كت مصنف مصنف لكيم بي موقر جرايد في اس برزبر دست لوی محرادر سے میرھی ۔ کمبیکے شرقبہ دہلی د لوسک د منلع سهارنیور«مکتبه ابرا بههیمه · حيل آن کو ک